# ملافق صرف الوكرصرين

از عترم مولانا دوست محرصاحب ثنابة مورّن احريّت

الكَ الله المصنفين

# ما في صرف إلى ما المناقلة

إنه عترم مولانا دوست محرصًا حب ننابَهَ مورّرخ احربّت

النَّاشِرُ اكرانلا المصنفين بِشِينَ اللّٰهِ الرَّحْنِ الرَّحِيثِ فِي اللّٰهِ الرَّحِيثِ الرَّحِيثِ الرَّحِيثِ اللّٰهِ اللّٰهِ الرَّحْنِ الرَّحِيثِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰ الللللّٰهِ الللللللّٰ اللللّٰهِ اللللّٰ الللّٰهِ الللللللللّٰ اللللللللّٰمِ اللللللّٰ الللللللّٰ الللللل

#### . تعار*ف*

مكرم مولانا دوست محدصاحب شا بدمورّخ احدیث نے علمه سالانده، ۱۹۹۶ کے موقع پر" خلافت حضرت الویج صلّ بین سیکے منتقا تقریر فرما فی طلی اورنظر ان کی موقع پر" خلافت اس میں معبن مفید حوالہ بات اور معنا بین کا اضافہ کیا ہے اس میں تعقل تصنیف بن گئی حصط بع کرا کرا حباب کی فدرت میں بیش کیا جا رہا ہے۔
میں بیش کیا جا رہا ہے۔

قابل مسنف نے إس تصنیف میں مصرت ابو بجرصدیق کی خلافت کے پیمنظ کو تاریخی لحاظ سے بیش کیا ہے اور ستشرفین اور دیگر معرضین نے آپی خلافت کے ہیں ان کا مفقتل اور مسکت جواب دیا ہے اور تبایا ہے کہ حضرت ابو بجرصدیق می خلافت سُورۃ نور میں اللہ تعالے کے بیان کردہ فرمان کے عین مطابق ہے اور جو وعدے خلافت حقّہ کے ساتھ والب نہ کئے گئے تھے وہ بہتمام و کمال آپ کے جمد مبادک میں پُورے ہوئے اور دیو اور خد اتعالے کے اور جو موان کے عین مطابق کے اور خو میں اور خود کے میں کہورے ہوئے میں اس کے عین مطابق تھی اور خد اتعالے کے اور دیو کی منتا کے عین مطابق تھی۔ اسٹر تعالی سے دُعاہے کہ وہ مولانا موصوف کی منتا کے عین مطابق تھی۔ اسٹر تعالی سے دُعاہے کہ وہ مولانا موصوف کی

تعنیف کو بابرکت بنائے اور مزیر خدمتِ دین کی توفیق عطافر مائے۔ احباب سے درخواست ہے کہ وہ خود مجبی اِس کتاب سے استفادہ کریں اور ابنے علقہ احباب میں کھی اِس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی کوشش کریں۔ و بالله التوفیق \* دالسّدم خاکسار

ا**بُوالمنبِيرِلُور**الحق منينگ ڈائر بکٹرا دارۃ کمھنفین رک<sup>و</sup>

ه ار نوم بران و ایر این منیجنگ و انر سکیط

# الفهرس

#### \_\_INDEX---

| صفحه | عموان                                        | تمبرشمار |
|------|----------------------------------------------|----------|
| ۲    | ندمبی ناریخ کا اہم موھنوع ۔                  | 1        |
| r l  | ایتِ استخلاف ۔ روشنی کامینار۔                | ٢        |
| 6    | تين بينگوئماِن به                            | س        |
| ۵    | ايتِ استخلاف ميں ہيائي بيني گو ئي۔           | r        |
| 9    | نانی اثنین کی خلعتِ آسمانی <sub>-</sub>      | ۵        |
| 1.   | ا - فبولِ اسلام میں اوّلبّت ۔                | 4        |
| مم ا | ۲-شانِ مِدِّ لِقِیَّت -                      | 14       |
| 19   | س حفلا فنتِ بلافعثل ۔                        | ٨        |
| 70   | ايتِ استخلان بيں دوبىرى نِيْكُو ئۇ ۔         | 4        |
| 10   | وصالِ نبوڠ کا در دناک نظر به                 | 1.       |
| 74   | اِسلام کے اندرونی اورببروکی ڈشمنوں کی بغاوت۔ | 11       |

| سفحر | عنوان                                                           | نمبرشار |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 19   | غلافتِ مِدّلِتِي بِرِاجاع -                                     | 11      |
| سس   | خلیفه خدا بنا تا ہے۔                                            | 1 1 1   |
| ۲۷   | بيعتِ عامه ـ                                                    | 100     |
| ۳۸   | وميّت ِنبويٌ كےمطابق جنازہ بِ                                   | 1       |
| 61   | ايت الشخلاف مين تبيسري في گوئي -                                |         |
| 47   | جينِ اُسامه کی روانگی اور کامياب مراجعت -<br>ه .                |         |
| hh   | جُمُوتُ مِرّعبانِ نبوّن كاعبرتناك الخام .                       |         |
| ٧ ٧  | خلافت اور زکوٰۃ کے باغیوں کے خلاف جنگی کارروا ٹی۔               | 1       |
| 44   | غازبانِ اسلام كے لئے نشا نات -                                  |         |
| ۵.   | إرتداد اختباد كرنے والے باغيوں برفتح .                          |         |
| 37   | صحالی <sup>م</sup> کی وعظ نصیحت اور اس کے عمدہ اثرات -<br>ت     |         |
| 44   | قبصروکسری کی <i>مکومتو</i> ں مسے تصادم اور فتوحات کا آغاز۔<br>م | 740     |
| 41   | مُستشرقين كي طرف سے صحيح قُرا ني تاريخ پربرده والنے كى مازت-    | 44      |
| 4.   | اسلام وُنیامُستشر قین کے طوفان کی ز دمیں۔                       |         |
| 46   | مُورتِ مال کی <i>خبرا و دعلاج</i> -<br>پر                       | 44      |
| 44   | احا دیث اور بزرگا ریسلف کی تصریجات ۔                            | 14      |
| ۷٨   | مصرت مهدئ موعودً برقراً في تاريخ كي عظيم -                      |         |
| 41   | مجتتِ اہلبیت — ا فامنهُ انوا به الهی کا <i>متر</i> پ مهر .      | 19      |

·---

٠,

| مىفحە     | عنوان                                                  | تمبرشار |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------|
| 49        | شا <u>ن</u> ستبدالشه دا برحبين علىالسّلام ر            | ۳.      |
| <b>^-</b> | حصرت الوبرش ووحصرت عمره کی شان ارفع و اعلیٰ۔           |         |
| <b>^.</b> | خلافتِ صِدِّ بقِي كي نسبت الهامي انحشاف ۔              | ٣٢      |
| ۸۱        | أيتِ السنخلاف خلافتِ صدّيقي بربُر بإنِ ناطن ـ          | ۳۳      |
| 11        | حصرت مهدئ موعودكے توحوالے .                            | 1       |
| 91        | حصرت سبيدنا الويخره <b>ترين م</b> کې اخری وصبيّت په    | 20      |
| 99        | دُنیائے اِسلام معرکۂ بربموک کے دور ہیں۔                | ٣4      |
| 1.1       | حصرت مهدئی مرعو ڈ کی جاعت کا فرص ۔                     | يسر     |
| 1.4       | سبّد ناحصرت مصلح موعورة كي عظيم الشّال مبيني كوئمياں ـ | MA      |
|           | ( BIBLIOGRAPHY )                                       | 4س      |
|           |                                                        |         |
|           |                                                        |         |
|           |                                                        |         |
|           |                                                        |         |
|           |                                                        |         |
|           |                                                        |         |
|           |                                                        |         |
|           |                                                        |         |

إِنَّ اللَّهُ وَمَلَيْكَتُهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ لِيَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا صَلُّوْا صَلْمُوْا تَسْلِيمًا ﴿ (الاحزاب: ٥٠) اللَّهُمَّ مَسَلِّعُلَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ وَعَلَى خُلَفَاءِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ مَسَلِّعُلَى مُكَفَاءِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ مَسَلِّعَلَى مُكَفَاءِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ مَسَلِّعَلَى اللَّهُ مَعَلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مُعْلَى الْعُلِي اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلِى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلِى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ الْعُلِي الْعُمْ الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِ

### مذيبي ناريخ كاابم موضوع

. .

## ا يتِ استخلان ـــ رُوشني كامينار

قرآ بی جمیدیں صخرت الوی کر میدین منک وجودِ مقدّس اور آپ کے مُبادَک زمانہ خلافت کی نسبت جا بجا دکوشنی ملتی ہے۔ اور مختلف مکا ترب فِکر سے سَلِق قدیم مفیّروں ، محکِموں ، مصنِّقوں اور دیگر بزرگوں نے ان کا مفصِّل تَذکِرہ ہی SHAD LAIS

CANAL CANAL

200

,

فرما پاہے مِگر مَیں آج بنیا دی طور پرجس آیتِ کربر کوکہیٹ کرناچا ہتا ہوں وہ فرقانِ حمید کی شہر ؤ عالم اورمعرکۃ الآراء آیت۔ آیتِ استخلاف ہے جوسُوروً نُور بیں ورْج ہے اور اس باب میں قیامت تک سے لئے روشنی کامینارہے۔

الله مِبْنَانَ وَعِزَ اسْمُهُ فَرَانَا ہِے:-وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اَمَنُوْا مِنْکُهُ وَعَمِلُواالصَّلِحٰتِ
لَیَسُنَخُلِفَنَهُ مُ فِی الْاَ رُضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِی الْآفَے
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِّنَنَ لَهُمْ دِیْنَهُ مُ الَّذِی الْآفَے
لَهُمْ وَلَیُسَبِدِّ لَنَّهُمْ مِّنَ اَبَعُدِ خَوْفِهِمْ آمُنَا اَیْجَدُونَیْ لَهُمْ وَیْنَهُ مُ آمُنَا اَیْجَدُونَیْ لَهُمْ وَلَیْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰلِيلَا اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِيلَا اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللللّٰلِمُ اللللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ ال

یبی "خدا نے تم بیں سے بعض نیکو کار ایمان داروں کے گئے یہ وعدہ فیرا رکھا ہے کہ وہ امنیں زمین بر اپنے رسُولِ مقبول کے ضلیفے کرے گا۔

("خلیفہ کے معنے مبانشین کے ہیں جو تجدید دین کرے نیبیوں کے زمانہ کے بعد جو تاریخ ہیں جا تی ہے اس کو دگور کرنے کے واسطے جوان کی جبگہ سے ہیں "، ملفوظا جی عموعود مبلد ہم میں امنین فلیف کہتے ہیں "، ملفوظا جی عموعود مبلد ہم میں امنین کی مانند جو بہلے کرتا رہا ہے اور اُن کے دین کو کہواُن کیلئے اسٹ لپند کے لیا ہے لینی کی ماند جو بہلے کرتا رہا ہے اور اُن کے دین کو کہواُن کیلئے اسٹ لپند کر ایمان دارخون کی صالت میں ہوں گے کہ دین ابنا عین بعد اس کے کہ ایمان دارخون کی صالت میں ہوں گے کہ دین بعد اس کے کہ ایمان دارخون کی صالت میں ہوں گے لین بعد اُس وقت کے کہ جب ببا عین و فات معضرت خاتم الا نمب بیاء

صنّی اللّه علیہ و تم ہے میہ خوف دامنگیر ہوگا کہ شایداب دین تباہ نہ ہو عبائے تو اُس خوف اور اندلینٹہ کی حالت میں خد ائے تعالیٰ خلاف برحقّہ کو قالم کر کے مسلمالوں کو اندلینٹر ابتری دین سے بے غم اور اثن کی حالت میں کر دے گا وہ خالِصہًا میری پرستش کریں گے اور مُجھ سے کسی جیز کو منٹر کیب نہ کھیرائیں گے ہے

(ترجمرازبرامین احدیدحسّرسوم هسیم، منسیم حاشیر)

# ىتىن ئىگۇئيا<u>ن</u>

یہ آیتِ کرمیر تین واضح نیب گوئیوں بیٹ تمل ہے :-

أوّل ایرکہ آنخفزت صلّی التُرعلیہ ولمّ پر ایمان لانے اور اعمالِ صالحہ بجالانے والوں بیں سے بعض وجُود آنخفرت کے بعد لفینیاً مقامِ خلافت پر فائز ہوں گے۔ فرهر: خدا تعالی اپنے نفتر نے خاص سے ان خلعًا مکو خود اس نصب برکھڑا کر دگا۔

صرفور فیونگ کا ، چپ سرچ کا می ہے ان کسی موںود ان سبب پرسز امریبا۔ سوھر نٹکفاءِ رشول کے ذریعہ دین کوتمکنٹ ملے گی اور خوٹ کا ماحول امن میں مبل حالئے گا یہ

اب آئیے قرآ رِ مجیدا ور واقعات کی رُوشنی میں تحقیق کریں کہ ان آسمانی خبروں کے مطابق کون سا پاک وجود خلافتِ اُولی کی مندکے لئے مقدّر تھا اور کِس طرح اس کی شخسیّت اور خلانت کے ذریعہ خدائی وعدوں کاظہور ہوگوا؟؟؟ ا بیر استخلات بین بیان بیری است گونی استخلات بین استخلات بین استخلات بین استخلات بین از مین مین مین مین مین است

حَكِيْمٌ 🔾 (التوبر: ۴۸)

فرمایا: اگرتم اس رسول کریم صتی الله علیه وستم کی مدونه کرو تو ( یادر کھوکہ )

الله تعالیٰ اُس وقت بھی اِس کی مدد کرچکا ہے جبکم اسے کافروں نے دلویں سے

ایک کی صورت میں نکال دیا تھا جبکہ وہ دونوں دلینی انتفرت معم اور حضرت الوکم بن المرسی تھے کچھ غم مذکر و اللّٰ الیّتیناً عادمیں تھے اور انتخفرت اچنے ساتھی سے کمہ رہے تھے کچھ غم مذکر و اللّٰ الیّتیناً ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ پس اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے مجبوب نبی محد صطفے احمیہ بیاستی کی اللّٰہ علیہ وسلّم یہ اپنی صحد اللّٰہ اور آپ کی مدد الیے تشکروں سے کی اللّٰہ علیہ وسلّم یہ اپنی سکیدوں سے کی

جن کوتم ننیں دیکھتے تھنے اور کا فِروں کی بات کونیجا اور کیست کر دیا اور اللّٰر کی بات ہی اُوٹی ا وربلندہوکردمتی ہے ۔ ا ور انٹربے مدغالِب ا وربہت حکمتوں والاہے۔

اِس آیت میں حب خوش نصیب وجود 'صاحبُ النّبی اور خد اکی معیّت میں رسُولِ عُرَى كے ساتھ شامل مہونے والے كا ذِكرہے وہ يُورى ملّتِ اسلاميہ كے نزدیک بالاتفاق حصرت الویکر صِدّین میم بر (آپ کے بے مثال حسن لوم، عدیم النظیرایتارا ور قابل رشک فدائمیّت کے باعث) خدائے ذوالعرش كى نظرُ انتخاب برُّرى اور انهيَّس ٱنخصرت صلّى الله عليه وَلَم نے خاص وحي اورالهام كى بناء ير بهرت محدك اضطراب الكير موقع براينا رفيق سفربنا يا م ہر مذعی کے واسطے دارو رسن کہاں یہ مرتبہُ ملبند ملا ،حبس کو بل گیا (حصرت امام محدمهدی کے والد) حضرت امام حسن عسکری کی تفسیر میں بروایت

محضرت امام با قرعلیهما السّلام لکھاہے:۔

" فَإِنَّ اللَّهُ " أَوْمَى اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ ... أَنَّ أَمَا حَهْلِ وَ الْمَلَٰ أَكِي مِنْ قُرَيْشِ قَدْ ذَبَّرُوْا يُرِيْدُوْنَ قَتُلكَ.. وَامْرُكَ أَنْ تَسْتَصْحِبَ أَبَا بَكْرِفَا نَّهُ إِنْ السَّكَ وَسَاعَكُ وَوَازُرَكَ وَثُرُتَ عَلَىٰ تَعَاهُدِكَ وَتَعَاقُدِكَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ مِنْ رُفَقًا رُكِ وَفِي غُرَفَاتِهَا مِنْ خُلَصَا رُكِ ... ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لِاُبِيْ بَكْرٍ اَدَضِيْتَ اَنْ تَكُوْنَ مَعِي يَا اَبَابَكْرِ تُطْلَبُ كَمَا اُطْلَبُ وَتُعْرَفُ بِأَنَّكَ اَنْتَ الَّذِی تَحْسِلُنِی مَلْ اَلْکَ اَنْتَ الَّذِی تَحْسِلُنِی عَلَی مَا اَذَی اَنْواعَ الْحَذَابِ قَالَ اَبُوْبَکْرِ یَا رَسُولَ اللهِ اَمّا اَنَا لَوْعِشْتُ عُمْرَ الدُّنْیا اَعْدَابِ لَا یَنْولُ عَلَی مَوْتُ مُونِی اَنْدُ اللهٔ اَنَا لَوْعِشْتُ عُمْرَ الدُّنْیا اَعَذَابِ لَا یَنْولُ عَلَی مَوْتُ مُونِی اَعْدَالِهُ اَعْدَابُ لَایَ اَنْدُ اَلْکَ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکَ اللّٰکَ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکُورِی اللّٰکُ اللّٰلِکُ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰلِکُ اللّٰکُ اللّٰکُونُ اللّلٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُونُ اللّٰکُونُ اللّٰکُونُ اللّٰکُونُ اللّٰکُونُ اللّٰکُ اللّٰکُونُ اللّٰکُ

( تفسیر لامام حسن عسکری مسی، ماسی، در زیرایت مزت زیرایت او کلما عاهدوا عهدا بروایت مزت امام با قرد مطبوع، ماسا همطبی مبخری)

له تفصيل كيك طاحظ بوخاكساد كام**مّا** ل مطبوعه اخبار **الهود مورخرم ۲ داديد ۱۹۰**۵ واع<sup>لىسا</sup>

نے فرما یا ئیں تمہیں مکم دیتا ہوں کہ ابو ٹیر کو ساتھ لے کر ہجرت کی تیا دی کریں اگر الويجرام بهجرت مين رفاقت ليسندكرين اورمجبت والفنت سيح أأب كى مدوكرين اور آپ کے ساتھ قدم مِلا کے حبلیں تو وہ حبّنتُ الفردوس میں آپ کے دیگر مُجّين وتخلصين كے ساتھ ملندترين مقامات برمبول كے اس برآ تخضرت صلی الشرعلیہ وسلّم نے الو کژرشہ یوجیا کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میرے مسفر ہوں اور آب کے متعلق برجانا جائے کہ جو کچھے میں دعویٰ کررہا ہوں آب ہی مجھے اس پر ا بعارد سے بیں اور بھرمری وجہسے آپ طرح طرح کے عذالوں میں متبلا ہوں۔ حفرت الويرني عرض كيا بإرسول الله اكرين فيامت بك هي زنده رہوں اور مجھے زندگی ہر ہرطرح کے البیے ہولناک وُکھوں اور عذابوں میں مُبتلاکیا مبائے کہ جن سے نہ توموت ہی آ کر مجھے آرام ہنجا سکے اور منر نخات کی کوئی اُ وردا ہ مل سکے تو بھی مجھے بیر گوا را ہو گا بشرط کیہ ریرب کھ حضور کی مجتن وعقیدت کے جرم "کی یاداش میں مجھے بھاکتنا پڑے ۔ یارسول الله میں آئے کے قربان حاؤں گربار کیا چیز ہیں اگر میں فئے زمین کے ال تمام با دشاہوں کا با دشاہ ہوماً وُں جو حضور کے خالیت ہیں اور تجھے شایت ہی عیش وعِشرت کی زندگی حاصل مومبائے تو بھی مكين اس شهنشا ميت كويائے إستحقًا رسے تُفكرا دوں گا اور مہفت المبم كسب بادشامتون برخصنور كى نلامى كوترجيح دول كار

یرش کر مصرت رسول مفہول نے فرمایا ابو یکر افردی ہے کہ اگر خدا نمالی فے تیرے دل یہ اطلاع یا کر، جو کچھ تیری زبان پر جاری ہواہے، اسے تیرے دلی

#### ( غار ثور ) رسم احمد صابر ناظر تکیة مکة



# نا فی اثنین کی خِلعتِ اسما نی

ماریک نظری سے مطالعہ فرمائیں تو آپ یقیناً اِس نتیجہ میر پنچیں گے کہ جہاں الترحلِّشان الله في الخضرت صلّى الترعليه ولمّم كوسُورةٍ كمْم بين فاب قوسين كے بُرُ عبلال تخن برتمكن فرما باہے اور منظرِ اتمِّ الومتین کے تاج شاہی سے منتخر كباب و بار اس آبت مين حضرت ابو بجر صِدّ إن خبيب عَبول باركا و اللي كو المخضرت صلى التدعليه وسلم ك ترب خاص سينواز أكيا اور بالواسط زانى أتنين كى خلعت اسمانى ببنا أى كئى ہے۔ مزيدغورون كرسے بيزىحته معرفت بھي كھلتا ہے کہ غایر گور میں بیراعزا زجوکسی اور وغود کو نمیں کبشا گیا محصَّ وقتی اور منگامی چزینیں ملکہ یہ ماصی، حال اور شغنبل تمینوں زمانوں برمحیط سے اور اس میں علاوہ غارکے اندرصاحب النّبی مہونے کے نین اور جننیتوں سے بھی حضرت ابِرَيْمُ عِلَى السلط فا في أثنين مِون كي شاك الدفع واعلى ا ور اكمسل و انم كي نشاك دسي

آپ اِس تنبیت سے بھی تانی اثنین ہیں کہ آزاد مردوں میں سب سے اوّل آب ایمان لائے۔

آب إس اعتبار سے بھی قانی اثن بن سفے که نبوّت کے بعد دوسرے دروم

یعنی صِدّ بقیت برمتاز موئے اور صِدّ بن کہلا ہے۔

پھر ضدائے عز ومَلِّ نے آپ کو اس وج سے بھی " فافی اثنین ہونے کا ترف عطا کیا کہ باری تعالیٰ کے عِمْ میں آپ آخف م عطا کیا کہ باری تعالیٰ کے عِلْم میں آپ آخفرت صلّی اللّٰدعلیہ وسلّم کے وصال بیلیئ اوّل بننے والے عفے اور اپنے عہدِ خلافت کو کامیا بی سے گزارنے کے بعد آنخفرت کے بالکل ساتھ ایک بہلومیں تدفین کی سعادت یانے والے تھے۔

اب ئیں " نما نی اثنین 'کے عظیم الشّان خطاب کے اِن ٹینوں نہلوؤل ہر کچے مزید عرض کرتا ہوں۔

## ١- قبول إسلام مين اوليت

له نام عبدالله بن عثمان (مروج الذهب عبد علد عد المدار) ب

کیاہے؟ آنخفرت صل اللہ علیہ وسمّ نے فرطیا ہاں یہ درست ہے۔ اس پر حفرت ابدیمرش نے کہا کہ آپ گواہ رہیں کیں سب سے بہلے ایمان لا تا ہوں۔
(بخاری کتاب التفسیر باب قبل یا یہا النّاس آئی رسول الله الیکم جمیعگا۔ وکتاب مناقب المهاجرین باب اسلام آبی بکوالصدیق)
میجا البلاغہ کی مثرح ابن معدیہ جادیا مسلام آبی بکوالصدیق )
می البلاغہ کی مثرح ابن معدیہ جادیا مسلام افا کہ الله کی ایک ایک کے ایک من آظھ کر اس کو مک الله کا اظہار کیا۔
حضرت ابو بجریم وہ سے بہت بہت جموں نے سب سے بہلے اسپنے اسلام کا اظہار کیا۔

اسی کتاب میں خصرت عمر فرین عبسه کی میر دوابت بھی درج ہے ،۔

" اَ تَبِتُ رَسُولَ اللّٰهُ صَلَّى الله عليه وسلّم وهو
ناذِلْ بُعُكاظَ فقلتُ با رَسُولَ الله مِنِ اتّبَعَكَ لهٰذا
الامْرَفقالَ حُرَّ وعَبْدُ ابوبكر وبلالٌ "
پُن رَسُولُ اللّٰرُصِلَّى اللّٰرعليه وسلم كى خدرت بين حا حزبهؤا يعنور
ائن وفق ميدانِ عكاظين أ ترب بوئے عقر بين نے كها اے الله
کے رسُول كس نے آپ كى دعوت پر لبّيك كها ہے ؟ فرما يا ايك آزاد
لينى الويمرا ورا يك غلام لينى بلال ايمان لائے ہيں ۔
د عراض الدرا يك غلام لينى بلال ايمان لائے ہيں ۔

حضرت عمّار من بإسر فرمات ميں :-

ابن عما کرنے معزت علی منے حوالہ سے اور عبد اللہ بن احرائے ابنی کتاب
" ذوا کد الروہ " بیں صن عرب عابی کی ذبا فی لھا ہے کہ صن ت ابوبجر کو اسلام
لانے بیں اولیّت ما مسل ہے ( تا ریخ الخلفاء اللہ بوطی صاف مے ہے )
حضرت ابن عبائش کی یہ دوایت بھی امام زرقا فی النے لکھا ہے کہ آنخضرت نے غارِ تو رمیں ابو بجر مِید لئے جناب اللی بیں دعا کی توسا تھ ہی آب سے فرایا فی رقور میں ابو بجر مِید لئے صدّ قُت مِی حِید اللّٰ می و اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰه اللّٰ کَا اللّٰه اللّٰ کَا اللّٰه اللّٰه کَا کَا اللّٰه کَا ا

وقت مجھ پر ایمان لا با اورمیرے ایام کرب و بُلامیں میرا سر بکب غم بنا جبکہ دوسرے لوگ منکر سوچکے تھے۔ شاع النبی عفرت حتا رہے کیا خوب فرماتے ہیں سے الشّانی التّالی المحمود کو مشدہ کہ ا واوّل النّاسِ من صَدّق الرَّسُلا

" يَا اَبَا بَكْرِ إِنَّ اللهُ اَعْطَانِيْ تُوَابَ مَنْ أَمَنَ بِهِ مِنْ يَوْمِ مِنْ أَمَنَ بِهِ مِنْ يَوْمِ ف يَوْمِ خَلَقَ اللهُ أَدْمَ إِلَى اَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ وَإِنَّ اللهَ اَعْطَاكَ بَا اَبِا بَكْرِ تُوابَ مَنْ أَمَنَ بِي مُنْذُ بَعَثَنِي إِلَى اَنْ تَقُوْمَ السّاعَةُ "

( دملي بحواله كنزالعمال مبلد علا مال ، والم

مصرت ستیرناعلی بن ابی طالب جنہیں انخصنور صلّی الله علیہ وسمّم نے "والبح الخلفارِّ (چو تضیفلیف،) کامقد س خطاب عطافر ما یا (فروع کافی بعلد ملّا طالع بناہی المودة ملک الله علیہ منظم سنتی سلیمان ملجی سابور محتبد العرفان میروت) بدروایت آپ کی میان فرموده ہے اور اس کامفہوم برہے کہ اسے الوئم والله تعالی نے مجھے اُن معب انسانوں کا تواب عطافرا دیا ہے ہوتخلیق آ دم سے لے کر قبامت کک خدا پرایمان لاً مینے اور تھے اللّٰد تعالیٰ کی طرف سے اُن تمام لوگوں کا تواب ملے گاجومیری لِعِثْت سے قیامت تک میرے ماننے والوں میں شامل ہوں گے .

### ٧- شان صِرِ لقبتن

ثانی اثنین کے آسمانی خطاب بیں حفزت ابو کرموسد بق کی شان صِدّلینیت کی جی انشان دہی ہوتی ہے کہ نشان دہی ہوتی ہے کہ بیار محتربی کی است کے بعد دوسرا درجر کمال صدّیق ہی کوحاصل ہے اور صدّیق کی تعرایت بیہ ہے کہ جو شخص خدا کے نبی سے کوئی نشان نہیں مانگتا اور عرف مُنه دیجھ کر اس کو پچاپاں لیتا اور سب سے اقراق تبول کر لیتا ہے وہ صدّیق کہلاتا ہے۔

چنانچ حکیم الملّت حصرت شاہ ولی اللّه مِحدَّث دہلویؓ فرماتے ہیں :۔ " صِدّیق کی سب سے بڑی علامت بہسے کہ وہ سب سے بہلے اہمان لا تاہیے اورلغیرمُعجزہ کے لا ٹاسے ﷺ

ر.بربر ( مُسوه صحاب جلد۲ م<del>لام ۳</del> ازمولانا عبدالسّلام ندوی)

حضرت شاہ ولی اللہ محدّف دہلوی ہی بہ بیاں فرمودہ نعربین جو فیصنا کن ہوت کے جاری ہمونے برخمکم اور نا قابل تر دیدا ورفیصلہ کن دلیل سے اِس کی نائید دوسرے اکابر اُمّت نے بھی فرمائی ہے ۔ جبنانچہ دہلی کے شہرہ آفاق صوفی حضرت خواجہ محد ناصر کے ملفوظات وارشادات میں کھا ہے :-

" صِدّ اِن ... وه لوگ بین جو انبیاء کی نبوّت کی سب سے بیلے تصدیل کریں

اور انبیا علیهم انسلام کے ذرابعہ نسے خدا کی وصد انبیت کی تصدیق کریں '' (میخاند د ژو ھ<sup>کے</sup> مرتئبہ خوا مبسسید ناصرند پرفراق ماہج ۱۹۹۰) مجدّ دِ اُمّت حصرت علّا مه مبلال الدین سیوطی نے مبلالین نشرلیف (ص<sup>40</sup>) ہیں لکھا ۔

" افاضِلُ اصحابِ الانبياءِ لِمبالَغَتِهم في الصِّدق والتَّصديق "

ا نبیاء کے افضل نرین صحابہ جوصد نی اور نصد اِق کا انتہا کی مقام رکھتے ہیں ۔ صِدّ بِنَ کہلاتے ہیں۔

حضرت شاہ رفیع الدین اپنے ترجمبرُ قرآن کے حاسفید میں صند ماتے ہیں :-

" صِتریٰق وہ (ہے ) کہ جو وحی میں آ وے۔ان کا جی آپ ہی اکس ہر گواہی دے "

نامور مرصری عالم عطاحیدی ب فرماتے ہیں کہ اکمہ اسلام صفرت الوبکر کے صدیق ہونے برشفق ہیں کیونکہ آپ نے سب سے بہلے رسالت محدید کی تصدیق کی۔
(" لا نّه اوّل من بادر للتّصدیق بالدّسکالة " حلی الا یا مرجلدا مظا)
اَبْصِیح اور ستندا ما دین و آثار کا مطالعہ کریں توقطعی طور پر ثابت ہوجائے گا
کہ ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ رسول میں سے صاحب الغار 'ثانی اثنین الوبکر ہی
و مُسفرد اور خصوص وجود ہیں جن کا نام رسول کریم صلی الشّعلیہ وسلم کی زبان مبارک سے صدیق رکھا کی نبان مبارک سے صدیق اللّم علیہ وسلم کی نبان مبارک سے صدیق را کھیلی نفیر قبی ملائل

يس (حيم أمّنت كالكي طبخه اصبّح الكمثالب بعد المقسوات يقين كمثاب ) تحرير فرطت الدين المثالث المتابع ) تحرير فرطت المين :-

" لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسلَّم فى الغارِ فقال لابى بكْرٍ - . - انت الصِّدّ لِثُ "

جب آنخفرت صلی النّدعِلِيه وسلّم غارِ نُور بيں بختے نوائس وقت رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے حضرت الوکجر سے فرما یا نُوصِدّ ابن ہے۔

حصرت علّامه بارتر جلسي أبني مشهور تصنيف بحار الانوار" (حلد المسك) بين

تخرىرفرمات مين:-

"عن خالد بن نجيح قلتُ لابى عبدِ اللهِ جُعِلتُ فِذَاكَ سَمَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم ابا بَكُرِّ الصِّدِّ يتَ قال نعم "

خالد بن بخیج کی روایت ہے کرئیں نے صرت ابوعبدُ الله (امام حبفرصا دق علیہ السلام) سے عرض کیا ئیں آب پر قربان موجا وُل کیا رسولُ الله صلی الله علیہ سلّم نے ابوئیر کو المصِدّین کا نام دیا تھا آپ نے جواب دیا ہال ۔

تحضرت امام جعفرصادِ ق سے بہھی دریافت کیا گیا کہ نلوار جاندی سے آراستہ کرنا جائزے یانہیں۔ امام مللِ اسلام نے فرما یا جائزہے کیونکر الو برُصِدّ بن کی لوار بیاندی سے مرضّع تنی۔ راوی نے کہا کر اے امام کیا آبھی الوبرُ کوصِدّ بن کہتے ہیں۔ بیسُن کر حضرت امام جغرصادِ ق نے پورے جاہ و مبلال سے فرمایا :۔ " نعم الصِّدِّيق نعم الصِّدِّيق نعم الصِّدِّيق فمن لم يَقُلُ له الصِّدِّيق فلاصَدَّ قَ الله قولة فِي الدّنيا والأخِرة "

رکشف الغمه عن معرفة الانکه من معنف بجتد العند من الغمه عن معنف بجتد العفر علی ابن عیلی بجواله مسند الل بیت مشخصی مولفه فرن بی باشرایش الدین تا جرکتبانادگل لامکی بال الوی میتران بین، صدیق بین، صدیق بین اس کمی بات کی تصدیق شلیم نه کرے اللہ تعالی می نیا وقتی مین اس کمی بات کی تصدیق نه کرے ۔

بهی نبین نثیرِ خدا خاتم الا ولیاء حضرت علی المرتفنی كرّم الله وجهد (تغییرصافی ما م ملك ) نے فرما با :-

" اِنَّ اللَّهَ هُوَ الّذي سَمِّى ابابكْرِعلىٰ لسانِ رسول الله صـتى الله عليه وسلّم صِدّ نِقا "

(ابنیم کجوالهکنزالعمال جلد ۲ میسی ) اینیناً خداہی ہے جس نے رسول الٹیصلی الٹیملیہ وسلم کی زبابی مبارک بپرا ابویکر کا نام صِدّین رکھاہے ۔ ایک ا ودموقعہ برحضرت علی شنے خدای قشم کھاکر کہا :۔

" اللهُ آ نُزَلَ اسْمَ ابى بكُرِمُن السَّماءِ الصِّدِيقَ " (ايضًا مالس) بعنی خدانے ابو بر کر کا نام الصّدیق اسمان سے نازل فرمایا ہے۔ حضرت ابوہر رہے کی حدیث ہے :۔

" عُمِرِجَ بِى الْى السَّمَاء فعا مَرَدْتُ بسماءِ إِلَّا وَجَدْتُ فيها اِسْمَى مُحمّدُ رُسُولُ الله و ابوبكُر الصِّدة بِق مِنْ خَلُفِیْ " (تعقّباتِ میولیُ مُثِلِّ ازعلام میولیُ آلمتونی ۱۱۱ ه

مطبع محدى لا مور ٢١٨٨٦)

ا تخفرت صلی الله علیه وسلم فرمانے ہیں کرجب فجھے اسمانوں کامعراج کرایا گیا توجس اسمان سے بھی گزرا کیں نے ابنا نام محدرسول اللہ (کھا ہموًا) یا یا اور الوبجر صِد بِق میرے بیجھے بیجھے تھے۔

المُن الله عليه والله عليه والله على الله على ا

و ثانى اشنين فى الغار المُنيفِ وقد طاف العدوُّ به إذْ يَضْعُدُ الجبلا وَكَان رِدِفَ رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمُوْا مِنَ الْمَرَيَّةِ لَمْ يَعْدِلُ به رَجُبلا مِنَ الْمَرَيَّةِ لَمْ يَعْدِلُ به رَجُبلا

( كنزالعمال حلد ٩ مثلة ونهج البلاغه نترح ابن حديد

جلدا صلع

(ثانی آشین) درول النه صلی النه علیه ولم بلند غاربیں موجود تھے اور تیمن نے غار کواس دقت کھیرر کھا تھا جب آپ بھاڑ پر حولے ہو رہے تھے اس وفت الو بگر انحفرت کے ساختی تنے اور سرب لوگ جانتے ہیں کہ مخلوق میں اُپ نہی و شخص تھے جو بے شنل ہیں · ایخفزت صلی اللّٰدعِلیہ وسلّم ریشعرسُن کر بہت مخطوط ہوئے اور فرما یا حسّان تم نے بالکل ٹھے کہ اہیے ۔

معنون الویجرفنے ابنی شان صِدیقی کے مطابات زمانی سُبوی میں مالی اور مانی است محری بری سے جو اُن گنت مجاہدان کا رنا مے سرانجام دئے تاریخ اسلام ان سے بحری بری سے مشہور واقعہ ہے کہ حصرت ابو بجر صِد این گر موقع این گر میں این گر سے زیادہ دفعہ اپناگل گر بار تِنا رکہ بھے کھے حتی کہ سُرو کی تک کو بھی اپنے گر میں بذر کھا تھا بخ و وُقتہوک جیسے صیدیت کے ایام میں بھی سب صحابہ شسس سبعنت نے گئے اور آپ نے سب کچھ محرو بی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر کر دیا۔ اس محفرت نے بُوجہا ہما البقیت لا کھی ابو بجر اپنی وعیال کے لئے کیا باقی رکھا ہے ؟ عرض کیا" البقیت لھم الله و دسو له " (کنزالعمال جلد الا مالا) میں اُن کے لئے اللہ اور ا

بروانے کوچراغ ہے ، ُبلبُل کو بھُول کب صِدّ اِنْ کے لئے ہے حبُ دا کارسُول کب

### ٤ يخلافتِ بلافضل

میرے بزرگوادرع بزوا ہول کریم کی الٹریلی کم کے ساتھ دوسرے ٹانی آئین بننے کی سعادت حضرت الوکلیڈ کو اس لیے ماصل ہوئی کہ آپ نے سب سے پہلے اسلاً قبول کیا تھا اورسول کریم صلحم نے انہیں صدیق قرار دیا تھا اس کی مرکت سے وصال نبوی کے بعدا کیا کے خلیفہ الشاد لختے کے حرت انگیر پنگوئی کی گئی تھی چنانچہ بعض ٹیفہ روایات سے ٹا بت ہے کہ آنھر صلی النویلیہ وسلم پر اس کا انتشاف بزرلیہ وجی ضی سفر ہجرت کے وقت ہی ہو پہا کا انتشاف بزرلیہ وجی ضی سفر ہجرت کے وقت ہی ہو پہا کا انتشاف سیدنا صفرت علی المرتضی کرتم اللّٰد وجہ نز فرماتے ہیں :" قال رسول اللّٰهِ صلی اللّٰه علیه وسلّم لجب بریل مست یکھا جرمعی قال ابد بکیر و هو پہلی اموامّت ک من یکھا جرمعی قال ابد بکیر و هو پہلی اموامّت ک من بعد ہے " (کنزالعمال مبلد ۲ مسائل ) مست بوجھا مبرے بیغمبر ضدام محمصطف صلی اللّٰ علیہ وسلّم نے جریل امیں سے پوجھا مبرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ کہا الوی بڑا اور وہی آپ سے بوجھا مبرے مائے۔ شمّت کے والی ہوں گے۔

" كَمُسْطُ الوحى" " ثَقَة الاسلام" محزت الشيخ على بن ابرابيم التي تخرير فرماتے بن :-

﴿ الخفرت على الله عليه ولم في صفرت حفد بنت عرض فرما يا كهميرك بعد الويجر فليغه مول كي بهرتها رس والدعم وانهول في عوض كى حضور كوكس في خبردى ؟ فرما يا الله في تجميع بتا ياسي .

علَّا مَحْرِنَ فَ جِي تَفْسِرَ صَافَى " مِين بِدروايت درج فرط فَي سِه . فرق حرف بر سِه كر" اَللَّهُ اَخْسَرَ فِي " كى بجائے" نبتاً نِي المعليم الخبير "كے الفاظ لکھے ہرے سے معنے ہیں کہ مجھے علیم ونجیرنے طلع کیاہے کہمیرے بعد بیجے بعد دیگرے الوکم اور عمر مرندفِطافٹ پرتم کمن ہوں گے ۔

إسى طرح معنرت عائشروض الله عنها كي شهادت سب كه تجھے دسول كربيمستى الله عليه وسلّم في مرض الموت ميں فرما يا كم اپنے باپ الوئرُرُ اور اپنے بھا كى كوميرے یاس ملالو تاکوئیں ایک تحرمر لکھ دوں کیونکہ میں اس بات سے ڈرنا سوں کرتمنا كرنے والے تتناكريں اوركوئى كہنے والا كھے كەئيں حقدار مہوں نہ كوئى أور-مِكْرِيرِ إِس اراده كوآبِ نے ترك كرديا اور فرايا " وَلَا يَأْ بَى اللَّهُ والمومِنُونَ إِلَّا اَ بَا بِكُر " (صيح سلم بحوالم ثكوة باب مناقب الويخرصة بن وسيرت علبي عبارا م<sup>ایس</sup> کرانندا ودمومنین ابویجرصِدّلق کےسوا دوسرے کی خلافت کا انکادکر دینگے۔ ایک بدوی نے چند تلوادیں رِسالت ماجستی اللّٰوعلیروسلّم کے باس فروخت کیں توا تخضرت صلی الترعلیہ والم نے اس سے فرایا فکر ند کرو اگر کی اپنی زندگی میں قبمت منه د مصر الموميرا قرض الويخرصة إن اداكردي كم. (العِبُمُ المَهُمُّ) ایک عورت نے آنحفری سے کچھ در یافت کیا جعنو دعلیہ السلام نے فرمایا کھر ا نا - وه بولی اگرئیں ا وُ ں اور آپ کو مذیا وُں مطلب بیرکہ حضور فوٹ ہو بیکے

سوں تو چرکیا کروں فروایا :-" اِنْ لَمْ تَجِدِ نِینِیْ فَا تِی اَ بَا بَکْرِ" (نجاری مصری مبلد ا مالی ا

اگر تُومجے زیائے تو الویمرُصِدِین کے پاس انا۔

انبياءعليهم السلام استعارات اورمجازات سے كام ليتے ہيں۔ إسى طرح آنحفز

صلی الله علیه و تم نے بعض اور لوگوں کو بھی انشادات و کنایات سے بر بنا دیا تاجب خدائے قادرو توانا کی بیریٹ گوئی لوری ہو توان کے ایمان ہیں اضا فر ہو جنا بجر مُن کیا مسے فرمایا تجھے معلوم نہیں کر ہیں تم ہیں اور کتے دن ہوں میرسے بعد ان دو نول کے حکم کی بیروی کرنا۔ یہ فرما نے ہوئے آپ نے حصات الویجر شوعرش کی طون اشارہ فرمایا (ترمذی) چھنورعلیا لسلام نے ایک تحص کو بحوروں کے لدے ہوئے چند اون طرف دئے اور فرمایا میرے بعد الویجر میدیق بھی ایسی جُود وعطا کا ثبوت دیں گے۔ (ترمجب سوا ہوالنبق میں المسلام نورالدین عبدالرحمٰن جامی ناشر مکتبہ نبویہ گنے بخش سوا ہوالنبق میں اس میں العملام نورالدین عبدالرحمٰن جامی ناشر مکتبہ نبویہ گنے بخش روڈ لاہور)

حضورنے اپنے ایک آخری خطاب میں ریھی عکم دیا :۔

" لَا يَبْقِ يَنَّ فِى الْمَسْجِدِ بَاجُ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ إِنْ بَكْرٍ" (بخارى معرى جلدم كلا باب مناقبُ المهاجرين)

معدى طون كلوكيان بندى جاوين مكر الوبخركي كلوكي مسعدى طوف كلمى رسيسكى- اور فرمايا " وَدَأَيْتُ على باب ابى بكر نُورًا" (كنزالعمال جلد الا ماس) مجي الوبخر كه درواز سه بعر فور د كلما فى د باسه جو حركيًا خلافت صِدّلِقى كى طرف اشاره تفاجس بين ايك بهيدية فاكسعد چونكم خطراً سرار الهي بهوتى به إس ك مختصرت الوبخر صدّين " كي طرف به دروازه بندنيين بهوكا- الخضرت مسلى الدُّعليه وكم نه السارشادِ مبارك كه علاوه ايك عملى صُورت هي اخذيا رفرما أى اوروه به كه حضرت الوبخرصدّين كونمازون بين ابنا نائب اور امام أمّت نامز وفرما ديا حضرت عالمُنشُ في حوض كيا وه نرم دِل انسان بين جب جعنور كمصلى بركم له مون ك نوانبين حضور كاخيال آئيگا

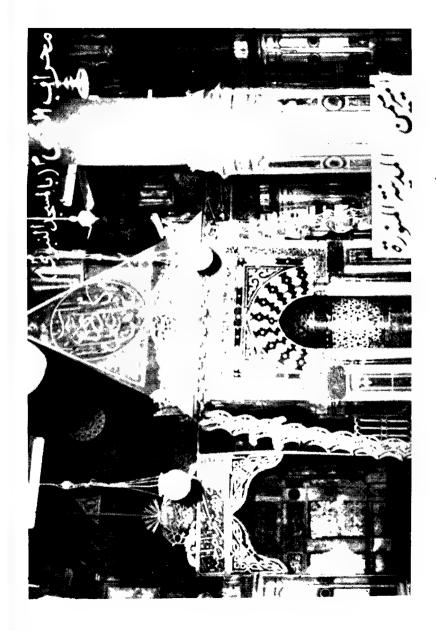

اُور اُن کے لئے فرط غم سے جذبات پر قابو پا نامشکل ہوگا اور وہ نماز نہیں پڑھا سکی گئے مگر حنورٌ نے ایک بارچر تاکیدی حکم وہا کہ" صُرُوا اَ بَا مَکْیدِ اَنْ یُکُصُلِّی فِالشَّاسِ ابو بُر کوحکم دوکہ وہی لوگوں کونماز پڑھائیں (نجاری مبلدا ص<sup>6</sup>)

ایک بارنماز کا وقت ہوگیا حضرت الویکر فاتشریف نہیں لائے تھے کم لوگوں نے حضرت عرب جہرالصّوت تھے۔ آن کی آواز جونی آنجونی آئے کے کہ دیا اور کہیں جی کہ ڈالی بھڑت جرب جہرالصّوت تھے۔ آن کی آواز جونی آنجونی آنجونی سن خفا ہوئے اور فرمایا ہرگز نہیں ، ہرگز نہیں ، اللّٰہ اور سلمان اس سے انکاد کرتے ہیں ۔ ابن الی تحافر ہی نماز پڑھائیں گے جنائی حضرت الویکڑ صِدّیق کو نماز پڑھائے کے لئے ملوا یا گیا۔ (الوداؤد واللّٰ باب فضل اصحاب النبی )۔ ایک بار توخود آنخفرت صلی اللّٰه علیہ و لمّ بھی نمازیں آب کے ساتھ شامل ہوئے (سیرتِ صلیہ جلد سے مقام ، مناسی )

بن بالدون بال كرات وما ينطق عن الهؤى ان هو الا وحى يُوحى الله والا وحى يُوحى الله والله و

" إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم لم يستخلِف فان مُرِدِ اللهُ بالتَّاسِ خيرًا فسيجمعهم على خيرِ " (كنزالعمال مبلد المُواسِّ)

رمول الترصلى التعليه وللم نے اپنے بعد کوئی خلیف نامز دہنیں فرایا اللہ تعالی مار دہنیں فرایا اللہ تعالی مار کا دے گا۔ اللہ تعالی میا ہے گا تو و الوگوں کوخودہی خبر بر اکٹھا کر دے گا۔

# البيتِ استخلاف بين دوتهري بيث گوئي

آیتِ استخلاف بین دوسری بینیگوئی به کی گئی تھی کہ وصال نبوی کے بعد خلعتِ خلافت اسی وجود کو بہنائی ہوائے گئی جس کا اس نے قبل از وقت فیصلہ کر رکھا ہے۔

قرآن مجید کی بیر و وسری بینیگوئی جس انتہائی نا موافق اور دُوح فرسا ماحول بین،
پُوری ہوئی اور خدائے قا درو توانا کی ازلی تقدیر جس کا انتخشاف اس نے اپنے پاک سول
نبیول کے سروا دفور مسطفے صتی التہ علیہ وسلم بر کیا، معرض و مجود بین آئی وہ اپنی ذات
میں اسلام، فرآن مجید اور محدر سول التہ صلی التہ علیہ وسلم بے۔

بے۔

## وصًالِ نبوى كادر دناك منظر

محدّث دہلوئی )۔

عُشّاق رسول المخفرت كي فعش مبارك كوصريًّا ابنى المنحول كے سامنے برُّا ديھيّة عفے محرُّوہ إِس بات كوقبول كرنے كے لئے تو تبار تقى كم ابنے حواس كونمت الى الديسكين يہ باور كرنا اننہ بيں دشنوا رفضا كہ ان كاسب سے ببيارا رسول اُك سے جميث ہے كے لئے مجدًا ہموگيا ہے۔

محزت عرفاروق رصی الدعند هبیسی القدر صحابی کی حالت توبا کل برداشت سے باہر متنی و و فرت گی میں عرصہ سے یہ مجھے میٹھے تھے کہ ہم سب صحابہ انخضرت صلی اللہ علیہ و قات ہمارے بعد ہو گی صلی اللہ علیہ و قات ہمارے بعد ہو گی مسلی اللہ تیمارے بعد ہو گی محلوعہ ۲ سالا اللہ تیمارے بعد ہو گی رموا برب اللہ تیم للقسطلانی جلد ۲ میں مطبوعہ ۲ سالا اللہ تیمارے بعد ہو گی برعک جراب مطبوعہ ۲ سالا اللہ تیمارے وصال کی خرصیلی تو انہوں نے تلوار میان سے نکال کی اور کمانی کی مسلی اللہ علیہ و تم مرک منبی زندہ ہیں اگر کوئی آنمورت متنی اللہ علیہ و تم کوفوت شدہ کھے گا تو مکی اس کا مرتن سے مجدا کر دول گا۔

ایک صحابی جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مدینۃ النبی کس طرح میدان مشرکا نظارہ پنیس کر رہاہے مگان پنچ اور لوگوں کو آنکھنرت میں اللہ وسلم کے وصال کی خبر دی اور کہا کہ کمیں مدینہ والول کو الیسے حال میں چپوٹر آبا ہمول کہ ان کے سینے ہمنڈ باکی طرح اُبل رہے محقے ۔ (اِصابۃ نذکرہ جمم بن کلوہ الباہلی)

## اسلام کے اندونی اور بیرنی دشمنوں کی بغاوت

تمام صحائبٌ تو مدمینه منوّره میں رسولِ عوبی کے فِران میں ماہی ہے آب کی طرح نرّل

رہے تھے مگر اسلام کے اندرونی اور بیرونی تشمنوں نے آنخفرت کی وفات پر بہت خوشیاں مُنامَیں اور کہا

"قدمات هذا الرجلُ الّذي كانتِ العرب تُنْصَرُبه" (كزالهمال جلرس مراكم المراد)

وہ مرد میل بساجس کے باعث عرب منطقر ومنصور تھے۔

اِس کے علا وہ عرب بیک میلہ کذاب، طلبحہ سجاج جیسے جُموٹے مَدِعیان نبوّت اُ طلبحہ مسجاح جیسے جُموٹے مَدِعیان نبوّت اُ طلعہ کا مصرت علامہ این حسن بن محدویا رِبِکِری تاریخ لخمیس (جلالا مسلم میں) لکھتے ہیں :۔ مسلم میں) لکھتے ہیں :۔

"ان العرب افترقت فی رِدَّ نِها فقالتُ فرقةً لوکان نبیگا مامات وقال بعضهم انقضتِ النبوّة بموته فلا نظیعُ احداً بعد لا وقال بعضهم نومن بالله ونشه د نظیعُ احداً بعد لا وقال بعضهم نومن بالله ونشه د ان محمد ارسول الله ونصلی ولکن لا نعطیکم اموالنا " ترجم و عرب کر تدین مین تفرقه بر با بهوگیا ایک گروه نے کها اگر محد (صلی الله علیه وسلم) نبی بهوتے تو فوت نه بوتے بعض نے کها ان نحض کی وفات سے نبیت میں مولکی ہے بین ہم آپ کے بعد کسی کی اطاعت نهیں کریں گے فات سے لوگوں نے کہا ہم الله بر ایک رسول ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں کوسید وسلم الله کے دسول ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں کوسید اموال بم بین میں اور الله میں مارا دین صرور اموال بم بین بین میں میں اور الله میں مارا دین صرور اموال بم بین بین کہ اسلام میمارا دین صرور

به مگر ملک میں نظام معیشت مہم اپنی مرضی سے استوار کریں گے،

یہ اندرونی فتنہ ہی کچے کم خطرناک اور فیامت خیز نہ تھا کہ بیم وکسر لی کا کوئیں
جو آج کے دُوس اور امریکیہ کی طرح پوری و منیا کے اقتدار اور سیاست پرچپا فی ہوئی
تھیں اور سالہ اسال سے مرکز اسلام مدینۃ الرسول کی این ہے سے این ہے کیا نے کی
سازشیں کر دہی تھیں، ویکھیتے ہی ویکھیتے حرکت میں آگئیں چینا نچہ علامق سطلانی تنے
مواہ باللہ نیہ میں (مجوالہ طبرانی) یہ روایت نقل کی سے کہ عوب کے عیسائیوں نے
برقن کو لکھ جیجا کہ محمد (صلی اللہ علیہ ویلم) کا انتقال ہو گیا ہے اور عوب سخت قحط
کی وجہ سے مجموکوں مرد ہے ہیں اس بناء پر ہرفتل نے پالیس ہزار فوج جمع ک و سیرت النبی جلدا میں از علامی ہیں) و

اِسى طرع باره دب صدى كى مجتر واورسعودى عرب كے دينى پنيوا محضرت الم محربن عبد الوہاب رحمۃ اللّه عليہ نے "مختصر سيرت الرسول" بين کھا ہے کہ:-" لمّا إِرْت لَاتِ الْعَدَر بُ بَعْدَ وَفَاقَ رَسُول اللّهِ صَلّى اللّهُ عليه وسلّم قَال كِسدى مَنْ يَكُفِينى اصرَ العَدَب فقد مات صاحبهم وهم الأن يختلفون بَينهُمُ الّا ان يُرِيْدَ اللّهُ بِمَاء مُلكِهم فيجته عون على اَفْفَلِهم قالوان للّك على المكلِ الدّ جُلُ مخارف بن النعَ مان ليس فى النّاسِ مِثْلُهُ وهومن إهل بيتٍ دانت لهم العَربُ وهاؤلاء جيرانك بِكْربن وائلِ فارسل اليهم و احَدَ منهم ستمائِة الرُسْون فالرُشون " (منقر سيرتُ الرّسُول ستمائِة الرُسْون فالرُشون " مطبعة السنة المحدية ٤ اشارع مشرلين باشا الكبيرفيا برو ١٣٧٥ هر مطابق ١٩٥٦ م<sup>٢٢٢</sup> ، م<sup>٢٢٢</sup> )

جب رسولِ اکرم صلّی اللّه علیہ وسلّم کے وصال کے بعد عرب نے اِر تدا داختیار کرلیا توکسرلی نے اپنے ساتھیوں سے شورہ کیا کہ اِس وقت میری طرف سے ان عربوں کے معامِلہ میں لورے طور پر کون نبیٹے گا ؟ اِس وقت ان عربوں کا راہنما اور آ قا تو فوت ہوگیا ہے اور وہ باہم اختلات میں مبتلاہیں۔ ہاں اگر اللّہ تعالیٰ ان کی بادشاہت کو قائم رکھنا بیا ہے گا تو وہ اپنے میں سے بہترین بیر تین ہو مبائیں گے اور دن اب ان کا ہلاک ہونا لقینی ہے )

قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اِس کام کے لئے ہترین اوربے نظر شخص
کا پہتہ بتاتے ہیں وہ مخارف بن النُعمان ہے۔ عوب لوگ بہلے بھی اس کے خاندان
کے تالع رہ چکے ہیں اور برلوگ آپ کے پڑوسی قبیلہ بنو بکڑ بن وائل ہیں۔ کسڑی
نے بنو بکڑ کو پینام جیج کر مُلا یا اور ان ہیں سے اعلیٰ طبقہ کے چھسکو افراد کو
شورشن بیا کرنے کے لئے منتخب کر لیا۔

#### خلافتِ صِدِّلِفِي بِرِاجِماع

برا دران اسلام استخفرت ملى الله عليه ولم اكر خداكى طرف سے منهونے اور اسلام بحداكا دِبن اور قُرآن اس كى كتاب منهوتى تو استخفرت كى وفات براسلام اور سلمانوں كا خاتم نقينى خادوه نما منة تا رئيلى فون ، رئيليو اور ليكنيونيك كا مذها اور من صحابة كى پاس كوئى البيد ذرائح ووسائل تقد جن سے وہ انا فائا

اہل عرب او دہبروں ملک کی ذہر دست حکومتوں کے اندرونی منصوبوں کی اظّامات ماصل كريكتا ورعنورت حال كاستكيني كااندازه كرك كوئى فيصله كرسكت مكرخلا کی قدرت دیجیو اکراس نے اپنے اُن بےکس اورغم زدہ بندوں کو جو اسنے بوب آقا کی وفات پربے مهارا اورتنیم رہ گئے تھے اور دُنیا اُک کے سامنے اندھیر ہو جكى تنى ابينے تصرّونهِ خاص سے فی الفور اس طرف ماکل کيا کہ وہ اسمحصرت ستّی اللّٰہ علیہ وسلم کے عالمی رشن کوما ری رکھنے کے لئے رسول الله کاخلیفہ تخب کر لیں۔ حضرت ابنِ انْبر جزريٌ فرمات بن "كرِ هُوْ ا آنْ يَنْقُوْ ا بَعْضَ يَوْمٍ وَ لَيُسْوُا فِيْ جَهَاعَةِ (كامل ابن البُرْصِلد) صلاً ) صحابِهُ نے يرگوارا مذكيا كه وه ايك لمحه بھی اِمام کے بغیرزندہ رہیں بہنانچ عشّاق اسلام اورفدایانِ ملّتِ خبرالاً نام نے سب سے بہلا کام بر کیا کہ وہ ارشادِ خداوندی اُلگ کا مُو کم مُمَّم اُنْ تُؤَدُّ واا لَا مَنْتِ إِلَى اَ هَلِهَا " (نساء دكوع ٨) كَتْعِيل بين سفيغُ بنوسايده بیں جمع ہوئے تاکہ وہ غور کریں کر بیٹظیم اور فارک ذمّہ داری جو اُس ماحول بیں کانٹوں کے تاج اور اس کے دیکتے انگاروں سے کم بنیں تھی کس کے مپرد کی مجا؟ مها جرین اور انصار دونوں نے خالص دینی مہبود اور دیا نتداری سے ابنی ازا دارنه ارائر بنب كير - ايك نقطهُ نگاه به نقاكم الصارف المخضرت صلّى الله عليه وسلم كى خاطرى وربغ قربانيان دے كرنابت كردكھا ياسے كرحفاظت اسلام كى موجوده ذمّرداربوں سے انصار ہی عمدہ برآ ہوسکتے ہیں۔ دوسرانقطر نگاہ بر ساشف آیاکه اسلام کحقیق تصویر کوسب سے بیلے اور مب سے زیادہ مبانے والے مهاجر ہیں اِس لئے یہ امانت کسی مهاجر کوسونپی جانی چاہیئے تیسر انقطار نسکا ہ یہ تھا کہ

أتخضرت متلى التدعلبه وتم جامع الصفات تضم تكراب مهاجرين وانصار ميس سي كوئى ابکشخص تنها به خدمت کامیابی سے انجام نهیں دے سکے گا اِس لئے مهاجرین وافعاً سے داو بزرگ منتخب کر لئے جائیں تا صرف ایک شخص بر بوجھ مذبرے اور ختلف قبال بالبم تحد وتنفق بهوكرغلبه اسلام كيمهم جادى ركاسكيس بمعزت الومكر صدلق يضى اللُّدُعنه نے دوسرے نفط نکا و کی حایت کی کیونکه ان کی دُور مین تکا و دیکھ دی گئی كر إذَ اجاءً نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَنَنْحُ كَصِطَابِنَ اب وه زمانه، اسلام ك وبيع اشاعت ونرتى كاآر بإس راليس وقت بين أسى قوم كيكسى فروكونر مام فيادت سنبحالني جاجيئة حبيه نبره ساله صبرآ زمامتى دُور بين المخفزت صتى التُدعليه ولم ہے اُنو ارسے فیضباب ہونے اور اُن کوشیح شکل میں اَسٹیمنجا نے اور کھیبلانے کا موقع ملار لفنينًا وہی آئندہ نسلول کو اسلام کی تفیقی روایات سے والبت درکھ سکے گا اور اُسی کے ذرابعہ تقبل میں داخل اسلام مہونے والی قوموں اورنسلوں کو اسلام کی پیج دُوشنی مِل سکے گی۔

تاہم حضرت الونجر صِدّ إِن رصَى الله عنه ہرگز ہرگز بنیں جاہتے تھے کہ بارخلافت ان کے نجیف و نزار کندھوں پر ڈال ویا جائے (موطا امام محر بحوالہ اسوہ صحابہ ۲ مسّ ازمولا ناعبد السّلام ندوی ) بہی وجہ ہے کہ انہوں نے اینی یہ رائے بین کرنے ہی حضرت عرف اور حضرت الوعبیدہ م کا نام اس نصب کے لئے بچونیہ کردیا اور کہا کہ اِن دونوں میں سے کسی ایک کی سین کرلو (طبری مری مشالات مال میں مسال کریم مسلی اللہ علم فی منازیس امام اور ضلیفہ بنایا اور جوسب کہا جب رسول کریم مسلی اللہ علیہ وقم نے نمازیس امام اور ضلیفہ بنایا اور جوسب

مهاجرین میں سے بہتر ہے ہم اُسی کی بعث کریں گے (کا مل ابن اثیر بعلد ۲ مولا)
مطلب یہ ضاکہ اس نصب کے لئے حفرت الوہجر شے بڑھ کرا ورکوئی تخص موزوں
مہیں ۔ اِس پر مہیلے حفرت عراضا ور کھر حفرت الوعبید وہ اور سعد بن لبنیر خزرجی فی اور بعد ازاں دوسرے تمام صحاب نے حضرت الویجر حید اِن کے دست مبادک پہ
سعت کی ۔ اِس موفِعہ پر الفسار نے ایٹار اور وسعیت حوصلہ کی شاندا رمثال قائم کی
اور سفیفہ بنوسا عدہ میں حفرت الویجر کی معیت خلافت پر کوئی سوال نہیں اُٹھایا۔
اور سفیفہ بنوسا عدہ میں حفرت الویجر کی معیت خلافت بر کوئی سوال نہیں اُٹھایا۔
الویجر م کو مہت تا اُٹل کھا آ خر آ ب ہی کے کمز ورکند حصوں برطوال دی گئی سے
الویجر م کو مہت تا اُٹل کھا آ خر آ ب ہی کے کمز ورکند حصوں برطوال دی گئی سے
الویجر م کو مہت تا اُٹل کھا آ خر آ ب ہی کے کمز ورکند حصوں برطوال دی گئی سے
الویجر م کو مہت تا اُٹل میں ایر امانت نیزوانست کے سید

(حافظ شیرازی)

وہ بوجھ اُٹھا ندسکے حبس کوا سمان وزیس اُسے اُٹھانے کوا یا ہوں کیا عجیب ہوں کیں

(مصلح موعوده)

مفلاصہ برکہ خداکے وعدوں اور رسول المترصلی اللہ علیہ ولم کی بُشارتوں کے میں مطابِن تمام صحابِر رسُول الٰ فی انتین کے ہاتے بر اکھے ہوگئے اور خلافتِ صِدّیقی بر اجماع اُمّت ہوگیا (مشجر الاولیا دھا از سیدالعادِ فین محد نور بخش التہ ستانی) جو در اصل اپنے خداسے بیملی عہد تھا کہ ہم اسلام اور محمد مطلط صلی اللہ علیہ ولم کا جھنڈ اسر برگوں نہیں ہونے دیں گے۔اسلام کی آواد لیت

ہذہوگی مغدائے واحد کانام مانکر نہ بڑے گا اور ہمیشہ خلیفہ وقت (جو ایک وقت بیں ایک ہی ہوسکتا ہے) کے حکموں کے مطابق زندگی کے آخری سانس تک اسلام کی خدمات بجالاتے رہیں گئے اور ہی معنے بیعیتِ خلافت کے تقفے اور ہیں۔ مہیدا بیس گئے صدافت اسلام کچھ بھی ہو جائیں گئے ہم جہاں بھی کہ جانا پڑھے ہمیں پروا نہیں جو ہاتھ سے اپنے ہی اپنا آپ حرفِ غلط کی طرکے رمش نا پڑھے ہمیں

#### خلیفہ خُدا بنا ناہے

" أِنَّمَا الشُّورْى لِلمهاجِرِين والانصارِ فَانِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجِلٍ وسَتَوه إمامًا كَانَ ذَالكَ لِللهُ رِضَى " نَهُ مِنْ مُعَلَىٰ رَجِلٍ وسَتَوه إمامًا كَانَ ذَالكَ لِللهُ رِضَى "

( نهج البلاغه صلحه مطبوعه تهران ۱۳۰۲ هر**وننج البلافهترج**م

م<sup>ین ۷۷</sup> منرحم نائر حسین نقوی نامنرغلام علی اینڈ سنز لاہور فروری ۲۱۹۲۳)

شوکری کاحق صرف مهاجرین اور انصار کوحاصل ہے لیں جبوہ کسٹنخش کی مجت ہوجائیں اور اُسے امام کے نام سے موسوم کردیں توخدا کی رصنا بھی وہی ہوجائیں۔

صرتِ على كرّم الله وجهر في ابني مختصر مُكرجام مع كلمات بين ريعي فرما ياكه: " رضِيننا عنِ اللهِ قَصَنَاءَ لا وَسَلَّمُنَا لَهُ أَمْسَوُلُا .....

.. فَنَظَرْتُ فِيْ ٱمْوِى فَإِذَا طَاعَتِىٰ قَدْ سَبِقَتْ بَيْعَتِىٰ "

( نهج البلاغة خطبه ٧٧ حِصّه اقبل م<del>لك ٢٢</del>٢ ، م<sup>٢٢</sup> (مترجم) ما نثر

غلام على ا بينڈ سنر سام ۶۱۹ )

لینی ہم اللّٰدی اِس تَقدیر پر راحنی ہیں اور ہمارا سُراس کے فیصلہ کے مامنے مُجَعُا ہِوُ اِسے بَہِس نے اپنے معاطر برغور کیا تو ہرااطاعتِ (خلافت) کرنا سیعتِ خلافت سے سیفنٹ کردکا تھا۔

حفرت علّامه الوحيفر ابن جريرٌ طُبرى ا بنى مشهور تاریخ بین برِ وابت حبیب بن ابی نایت و اضح لفظول میں کخربر فرمانتے ہیں :-

" اَنَّ عَلِيَّا كَانَ فِي بَيْتِهِ فَا تَى الَّذِهِ الْخَبُرُعَنَ حُبُلُوسِ اَبِي بَكُولِلْبَيْعَةِ فَخَرَجَ فِي قَيِيْصِ مَا عَلَيْهِ إِزَارُ قَرَلا رِدَاءُ عَجَلًا كَرَاهِبَةً أَنْ يُبْطِئَ عَنْهُ حَتَىٰ بَايعَه ثُمَّ جَكَنَ الَيْهِ وَبَعَثَ وَآخْضَر ثُوْبَه وَتَخَلَّلُهُ وَلَزِم مَجْلِسَهُ " (طبرى جلد ٢ مسما)

یعنی جنابِ علی کا گریس تشریف فرما منے کم انہیں حصرت الویکر عبد اق و کا بعد کا بنیں حصرت الویکر عبد اق و با بعث کم انہیں حصرت الویکر عبد اور جادر بھی نہیں منی منیں منیں منیں کھڑے ہوئے کیونکم آپ کو بھی نہیں منیں کھڑے ہوئے کیونکم آپ کو گوارا نہ تھا کہ سبیت خلافت سے بیجھے وہ عبائیں بینا بخیر آپ نے بیعت کی اور حفر ابو بکرون کے پاس بیٹھ گئے بھر بہیں سے ایک آدمی ہی جو آپ کے کہڑے لایا جن کو بہت کا محضرت الویکر فام مجلس میں رونق افروز رہے آپ نے بھی بیٹھنے کا التزام فرمایا۔

سبحان الله المند المنفية بلافصل كاعتبدت ومجتن كاكيا ايمان افروز نموندسينا على كرّم الله وجهد في دكهابا و فتبارك الله أحسن الخالقين و

صلیبِ کُریا ابوتراب مفرت علی المرتفئی رصی الله عند اِقلیمِ مُر وفَقُرک با دشاہ تھے ہی وجہ کے اِطاعتِ ملافت اور درولیثی کا جواظها راس فانی فی الله نے انتخابِ خلافت و موقعه برکیا اُس کا نموند آپ نے اُس وقت بھی دکھایا جب صحابۂ کرام دوالتورین مفرت عثمان بن عقال می کی شہا دت بران کی خورت میں مامز ہوئے اور اُنیس با رِخلافت اُ کھانے کی درخواست کی مگر آپ نے فرایا :۔

« دَّعُوْنِیْ وَ الْتِکَسُوْاغَیْبُرِیْ " مُجْعِجْهُورُ دو ا ورمبرے سواکسی اُ ورکو نلاکشس کرو۔ بجرفر مایا :۔ " إِنْ تَرَكْتُمُوْنِيْ فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ وَلَعَكِنْ ٱسْمُعُكُمْ وَاَطْوَعُكُمْ وَالْمُوعُكُمْ وَالْمُوعُكُمُ وَلِي الْمُنْ وَلِي مُطِيومِهِ الرَّانِ )

المَّذِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّ

اگرتم مجھے چپوڑ دو تو ہیں ہی تم مبیبا ایک فردہی ہوں گا اور جس شخص کو ہی تم وا بی خلافت بناؤ گے ہمیں تم سے زیادہ اس کا فرماں مردار اور مطبع رہوں گا۔ کمیں امیر کی نسبنٹ وزیر بننے کولیٹ ندکر تا ہوں یم گرجب صحابہ شنے اصرار کیا تو میت لینے کے بعد فرمایا :۔

" وَاللّٰهِ مَا كَانَتُ لِىٰ فَى الْخِلَافَةِ رَغْبَةٌ وَّلَافِى الْوِلَا يَةِ اَرْبَةٌ " ( سُرْح نج البلاغ، لا بن الى ديْرٌ مبلد ۲ صل ) خدا كَ شَمَ منكبى خلافت مِيں مجھے كوئى رغبت ہوئى اور دنميں وِلاً بيت و حكومت ہى كاطلبگار دا ہوں ۔

سیدالعارفین فحدنور بخش القهتانی نے مشیرالا ولیاء میں ایصیقت افروز
روایت نفی ہے میں سے صرت سیرنا علی شکے واقعیر بیت کی ایک گمنیہ وکڑی
کا سراغ ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سقیف بنی ساعدہ میں جب انتخاب خلافت کا
مرحلہ در کہنیں بھا تو اُس وقت آپ آنخفرت صلی اللہ علیہ ولم کے وسرت
وتکفین میں شغول ہے۔ آپ نے رسول الله علیہ ولم کے دسرت
مبارک سے انگو تھی آ تا دی اور حضرت ابو بکر رصی اللہ علیہ ولم مے دسرت
کی اور فرمایا لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو سنجھالیں اور ابنی امارت
برمتفق کریں۔ اِس برحضرت ابو بکر شریف نے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت عراق

#### ببيتءامه

سقیفہ بنی ساعِدُہ کی پیلی بعث کے بعد جو استخصرت میں اللہ علیہ و ہم کے وصال کے معاً بعد مبولی میں ہوئی اس وصال کے معاً بعد مبولی میں ہوئی اس بعیت کو مُورِّ فین بعیت عامہ کا نام دیتے ہیں۔

(طَبَرَی دوم ص<u>۱۸۲۸ - ۱۸۲۹</u>، ما ثبت بالسنه<sup>۲۷۵</sup> افرحفزت عبدالحق محدّث دہلوی)

إس موقعه برحضرت عرام كے متوانز اصراد کو دیجے کر مصرت ابو بگر منبر کی طرف بر صح کر استحضرت ابو بگر منبر کی او نیج بیٹیے گئے جمال آئخضور حسلی اللہ علیہ وکم رونی افروز ہواکر تنے گئے۔ اِس موقعہ برتمام صحابہ نے ایک بار پچر بیعیت کی۔ لبعدا زاں خلیفتر بلافصنل سیّد نا حصرت ابو بگر صدّ این رہ خلیفہ رسُول اللہ نے بہلا خطاب عام کیا جو خاکساری، عاج سندی منکسرا لمزاجی اور بینفشسی کا آئینہ دار فقا۔ آئی بنے دُورانِ خطبہ بریمی فریا یا:۔ " وَ اللّٰهِ ما کمنت راغبتا فی اور سالتھا اللّٰه فی سِیرِ وّلا علانیت ولا کمنت راغبتا فی جا سالتھا اللّٰه فی سِیرِ وّلا علانیت

ولكن اشفقتُ من الفته في ومالى فى الإمَارَةُ من داحةٍ لقد قُلِّدْتُ امرًا عظيما مالى به من طاقةٍ و لا يهدٍ الا بتقويةِ الله تعالى "

(تا دیخ الخلفاءللسبوطی م<sup>60</sup> ، <del>ش/</del> سببرت حلبیه عبلدس م<mark>۳۸۹</mark> )

خدا کی تشکم المجھے إمارت و صلافت کی تھی خواہش نہیں ہوئی۔ مذہ ہمی دن کو یہ خیال ہم یا مذال ترکی ہے اللہ تعلق اللہ کیا۔ مرف فالد کیا۔ مرف فتنہ کے ڈرسے کیس نے مینصب قبول کیا ہے۔ مجھے اس خلافت کے نبول کرنے میں کوئی بھی داحت محسوس نہیں ہوئی ملکہ میرے سپر دابسا کام کر دیا گیا ہے کہ کیس اُسے محص اللہ تعالیٰ کی دی مہوئی توفیق سے ہی انجام دے مسکول گا۔

### وميتن نبوى كيمطابق جنازه

اِسلام میں ضلافت کا بابرکت نبظام قائم ہوجیکا تو حضرت الو کرمیدی فی اور دوسرے صحابی اسم کفرت صلی اللہ علیہ و لم کی تدفین کے اہم دینی فرلھنہ کی طرف منو تقیم ہوئے۔

ا تخفرت صلی الله علیه تولم نے وفات سے قبل به فرمایا تھا کہ :۔ " بیس وہاں دفن ہونگا جہاں میری ژوح قبض کی حائے (گ) " ( ترجمہ جلاء العیگون جِلد ۱-۲ از مفرت علّامہ محد با فرمجلی

طبع سوم نامثر ّاجركتب خانه اثنا عشرى لكهنو) صحائبُرِیسُولُ نے اِس فرمانِ مبادک کی الیسے فدائیان دیگ پرتعمیل کی کہ حبرت آتی میں۔ انہوں نے اُشکیا را تکھوں اور محزون وفجروح دِلوں کے ساتھ المخضرة كوية صروف محضرت عالمنه صدّلفة من كالسي حجوه بين وفن كباحب مين آیے نے انتقال فرما یا ھا، ملکہ آپ کے جسدِ اطرکو زبارت وغسل ا ورجنازہ کے وقت بھی اُس مُبارک جره اورمقام مفدس سے جُداکیا جانا برداشت نبیب کیا ا ورسب سے بڑھ کر ہر کہ انہوں نے حضور کے جنازہ کی صرف وہی مُنفِرد اور فخصوص شكل اختياري جوحضور كصمقام إمامت ، ميفام محدبب اورمقام نفانمبتت کے عبین مطالِق اور برا ہِ رامٹ حضور مسلی اللّٰ علیہ وسٹم کی ا بخورز فرمووه ففي حبيبا كرحمزت علامه محدبا وبجلس محبهد العضرن جلاءالعيون ين كهاب كرا كفرت صلى الترعليه والمن وميتن فرمائي لقى كد :-‹‹ سب سے میلے آ دمیوں میں سے وہ مجھ برنما زبڑھے جومبرے ا ملبین میں سے مجھے سے زیا وہ نر دیک ہو۔ اس کے بعد مورتیں اور لرکے مبرے المبیت میں سے اور ان کے بعد اُور لوگ و (ترحم بعبلاء العُبُون ك ، الخصائص الكبرى للب بوطن ً بعلد ۲ م<sup>عی۲</sup> ، کامل این انبرجلدس م<del>۱۲۲</del> ، طبری م<del>سمرا</del> ، « ماننمنت بالسنه" ازعدالحق محدّرث دبلوی ص<sup>۲۷۱</sup> ) حضرت علامه محد باقر مجلس في ني بي تخرير فرما يا بسه كه ،-'' جنابِ امیر (سبّدنا علی ط) دروازے کے آگے کھر طے مہوئے اور

#### (ترجمه أردو ببلاء العبون ببلدا ول صافي

" هُوَ إَمَامُكُمْ خَيًّا وَمَتَّنَّا"

(الخصائص الكبري جِلد م ٢٧٠)

کر محمر مصطفے صلی اللّٰرعلبہ ولم زندگی میں بھی نمہارے امام تھے اور وفات جے: کے لید مھی تمہارے امام ہیں (لہذا آپ کی نماز جنازہ کے وقت کوئی اُورامام نیں

# ايتِ إِستخلاف كينيتري پيڪوئي

معزَّ نَحَصَرات اِ آیت اِستخلا ن مین میسری پیشگوئی به کی گئی هی که نظام خلافت کی بُرکت سے دیں اسلام کو کمکنت اور قوّت ومشوکت نصبب ہوگی اور خوف کی فضا اکن میں برل مبائے گی۔خدا کی یہ بات بھی کمال صفائی سے مرامر ناموا فِق اور مِخالِف مالات میں گوری ہوئی۔

أُمِّ المُؤْمنين زوج النِّي سنيده حضرت عائشه صِدَّلِقِهِ فَم الْهِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ فَلَا لَهِ اللهِ " تُوُفِّي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ فَلَالُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ فَلَالَ لَهُ ا بَا بِيْ بَكِيْرِ مَا لَوْ نَزُلُ بِالْجِبَالِ لَهَا ضَهَا "

(ازالنه الخفاء فارسى مقصد دوم صلّ از حضرت شاه ولى الله محدّث دَّهِوى مِطبوع مِطبع صدّلةِي بربلي و نار بخ الخلفاء للسبوطيّ

رسولُ اللّه صلّی اللّه علیه و کُم کے انتقال پرمبرے باب حضرت اوں کُرْصِدِّیا ہِر و مصیبتیں بڑیں اور وہ غم دل میرنا زِل ہوئے کہ اگر وہ کسی بہا ڈیمر برڈننے تو وہ بھی گریڈِ نا اور مابنن پاش مہوجا نا ۔علّامہ ابنِ خلدون ؒ (شہرہ آ منا ق مُحَوِّنے اسلام ) اِس حالت کا نفشہ کُول کھینچۃ ہیں کہ

ُ وَالشَّلِمُونَ كَالغَمَ فِي الَّيلةِ الْمُنْطِرةِ لِقِلَّتِهِمْ وَكَثْرٌ قِ عُدُّةٍ هِمْ وَ اِظْلَامِ الْجَوِّ بِفَقْدِ بَيِيْهِمْ "

(ابن خلدون جلد ۲ مصله)

مشهورُصری ا دبب محرّسبن میکی نے بھی اپنی محققا ندکتاب ؓ ابو بحرصدّ اِنْ اِکبُرٌ ﴿ بیں لکھا ہے کہ:۔

رسول کریمسلی الله علیه ولم کی وفات سے سلمانوں کی حالت اس ربور کی طرح ہموکئی گفتی جوجاڑے کی نهایت سرد اور بارٹ والی رات کو ایک نق و دق صحرا میں بغیر چرو اہے کے رومجائے اور اُسے سر چپپانے کو بھی کمییں حکمہ نہ بل سکے ۔ (ترجمبر ص<sup>11</sup>) اُفق عرب بر کفر وطغیان اور صغلالت و گمراہی کے سباہ اور تاریک بادل چھا گئے تھے اور مرحمۃ ، طالف اور مدیبنہ کے سوا اِسلام کانام و نشان سٹ گیامی کہ مرکز اسلام مدینہ النبی بیں صرف دوسیجدیں البی رے گئیس جہاں با فاعدہ نماز با جاعت بڑھی جانی نفی ۔ البی رے گئیس جہاں با فاعدہ نماز با جاعت بڑھی حانی نفی ۔ (مرقدج الذہب للمسعودی جلدا ص<sup>24</sup>)

ا ورحبیبا کرسیّدامیرعلی مرحوم سی آئی ای ای ایل ڈی ڈی ایل بربوی کونسلرنے ر

کھا ہے :-

۱۰ اسلام تقریبًا بدینه کی حدود مین سمٹ کر ره گیا تھا۔ ایک مرتبه بھر ایک شہر کوسارے جزیرہ نما کی فوجوں سے لڑنا تھا ؛' بھر ایک شہر کوسارے جزیرہ نما کی فوجوں سے لڑنا تھا ؛' (تاریخ اسلام اُردو سے)

حبیش اسامهٔ کی **ر**انگی اور کامیاب مراجعت

ستنت الحضرت الويكر ميتدلني يثنفه الله أنعالي سعد دعاؤل اور اس كصفاص القاء

سے ان فتنوں کے خِلاف اولین قَدَم برا کھا یا کرحفرت اُسامہ بن زیر اُ کی سرکردگی میں ایک اسلامی سنگر رومی حکومت کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا۔ بہشکر انخفزت صلّى التُّدعِليه وسلّم نے مُرَحَق الموت مِين تبيار كبيا فقا كه حُصَنور مُ كا انتَّقال سوكيا \_ تمام عليلُ القدْرصُ عابرهُ نے مصرت الويجُرصِدّ لِينَ مِنْ كَي خدمت ميں درخواست كى كريه وڤن بخت خطرناك ہے۔ اگراً سامية كانشكر مجي عيسائيوں كے مقابلے لے میلا گباتو مدینہ میں مرف نیے اور کوڑھے رہ جائیں گے اورسلمان عورتوں كى حفاظت ىن موسك گى يىم اي سے النجا كرتے ہيں كه اي اس شكر كوروك ليس اور میلے عرب کے باغیوں کا مقابلہ کریں جب ہم انہبں دیا لیں گئے تو پھر اُسامہ اُ كحاث كركوعيسائيوں كے مقابلہ كے لئے روانہ كيا جاسكنا ہے ليكن حضرت ابو يخر مِيدّ بن شنے بر درخواست رد کر دی اور نهایت برسٹوکت اور بر مبلال الفاظیں جواب دیاکه کیا ابوقحافه کا بدیا خِلافت برفائز سونے کے لغد بیلا کام بہ كرب كمرمحدرشول الليصتي الله عليه وستم نيجو آخرى مهم تباري نفي ا سے روک دے بیہنیں موسکنا بھر فرمایا!۔

" والذى لَا الله إلّا هو لوجَرَّتِ الكلابُ بارجل ازواجِ النَّبِيّ مارُ دُوْتُ جَنِشًا وَجَهَهُ دَسُولُ اللهِ وَلاَ حَلَمْتُ لِولاً عَقَدَ لَا " (تاريخ النَّلُفَاء للسيوطيُّ) أس خدا كي تسم عس كے سواكو في معبود نهيں اگر صحرا كے گئے بھى مدينہ بيں گئس أئيس اور ازواج مطرّاتے باؤں تك تحسينے لكيں تن هيئي ميں اس نشكر كو نہيں لوٹا وُل كاجيے محمد رسولُ لينّہ صتی الله علیہ سِمِّم نے تبار کیا نفا اور جو جینڈا رسولِ خدانے بانھا نفائیں اُسے ہرگز نہیں کھولوں گا۔ بیٹ کرجائے گا اور صرور جائیگا۔ (ایفیاً تاریخ کابل حبلہ سوئے ا

الله تعالی نے صفرت ابو سکر عبدی کی دعاؤں اور مجاہد صحابہ کی فر اِنبوں کو سنرون قبول کو سنرون قبول کو سنرون قبول کو سنرون قبول کی سنرون قبول کا منزون قبول کا منزون قبول کا منزون تعالی میں سنجا کیا ہے ہوا والیس مدین النبی میں سنجا کیا ہے

خُداک پاک لوگول کوخُدا سے نصرت آتی ہے جب آتی ہے تو پیر مالم کو إک عالم دکھاتی ہے

## جُمُومِ مِنْ مِنْ الْمِنْ فِي الْمُنْ ا

نُدائے قادرو توانامَکُنُانُہ کی تائیدونعرت کے اعظیم نشان کے طہور کے بعد صفرت سینکُ نا بو بکرُصِدِ بِنِی سُنے اپنی بُوری توجّه اُسْ ظَم شورشس اور سکے بغاوت کے استیصال کی طرف مبذول کردی جس کوتیجروکسرٹی کی حکومتوں کی بُہنت پناہی صامعل ہتی اور جومُنکرینِ بہوّت محدید مُنکرینِ غلافت اورُمُنکرینِ ذکوٰۃ " قَالَتِ الْاَعْرَابُ إَمَنَا الْقُلْ لَهُ تُؤْمِنُوْ ا وَالْكِنْ قُوْلُوْاً ٱسْلَمْنَا وَلَمَّايِدُ خُلِ الْإِنْيَمَا كُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ " (الجرات: ١٥)

مُنكرِنُ تُبتِّوتِ محربيسے مُرادِ للبحرْمِسِيلِمه،سجاح اور ذوالیّاج لغبيط بن مالك يميية مجوست مدعبان نبوت تقع جو اسلامي سلطنت كوباره ماره كرنے كيك أكف كحرات مهوئے تلقے اور مسلمانوں كے تفلات تُقلم كھُلا برسر برنجار تقے بھزت ابوكر صِدَن مُ كُوا نَصْرَص لِّي الشُّرعليه ولَّم كي توتم اودئركُتُ مس فَبَعْنا إِنْ حُمْ مُبُوِّتُ كَاكُم ل واتم وفان تقاراً تخفرت ملى الله عليه ولم نے اللي كوف طب كركے فرما يا تھا ، ـ "ابوبكُواكَفْنَكُ هَلْإِلِا الْأُمَّةِ إِلَّا اَنْ يَكُوْكَ سَبِّحٌ" (كنوزالحقائق وكنزالعمال جلدا ميسا) الويجر افضيل أمّت ہيں سوائے اس كے كەكو ئى نبى بيدا موجلے۔ حصرت الويوم كورهي معرفت كالمراسام في كآنخر صلى الشعليدوللم في سنے والے میسے محدی کومیار بارنبی انٹد کے نام سے با دفر ما یا ہے اور یہ خبر دى ہے كە" انّهٔ كېس بىنى وبېينەنبى" (بخارى) كەمىرے اور يېخ قحريٌ کے درمیان کوئی نبی نبیں ہوگا (لہذا اس درمیانی عرصہ میں دعوی نبوّت كرنے والا ہرشخص د تبال و كذاب بهوگا) إس فبصائرِ نبوم كم مطابق أب إس لقين برعلى ومرالبعيرت فائم عقر كريه

لوگ سباسی نفط اِنگاہ سے باغی اور مذہبی اعتبار سفط می طور برکر آب اور منتری ا

۔۔ پیسب بدلجن آنحفزت صلی الله علیہ وکم کے مقابِل مُستقل نبوّت کے دعو بدار گفتے۔ اور قرابی احکام میں نسموخی و تبدیلی ان کامشغلہ کا ( مدعیانِ نبوّت ص<del>افحہ</del> "نا ھے "تالیف اعتقاد السلطنة موسسہ انتشاراتِ آسبا تهران۔ الصدّبِق م<sup>م</sup> ازحا فظ عبدالرحمٰن صاحب امرنسری > ۶۱۸۹ )

مسيله كنّراب نے تو متراب اور زناتک كومائر فراد دے دیا فقا (سيرت الصدّ بن صلّ المحصيب الرحل خال شيرواني حبيب كني ضلع على گراه يمطبوعه على گراه المحروب الرحل خال شيرواني حبيب كني ضلع على گراه المحاويات كفابل على گراه ۲ سورة والعا ديات كفابل نئي سُورة اختراع كر لي فتى (حبنب القلوب الى ديا والمحبوب المحبوب المحصين عبدالحق عبدالحق عبد في الحصاب كرسيلم كنّراب نے سجاح كوم صالحتى بيغيام هيجا كم نفشف نرمين فرانس كے لعداً سے تكل كا بينيام ديا سجاح رصا مند مرحكى سجاح نے مركا مطالب كيا تومسيلم كنّراب في ما ديا سي علي الله كيا تومسيلم كنّراب في ما ديا بيني نمازي محد رفستى الله عليه و تمان كرتا مهول - (اشاعت اسلام مكّ الرمولانا معبيب الرحمٰن ناظم دارالحلوم ديوبند)

اِن جُموٹے مرعیان نبوّت نے ملک بھر میں خوفناک فتنہ اٹھا یا اور لا کھوں لوگ اُن کے پیھیے جی ہو گئے مگر وہ بہت جلد خدا کی قہری قبلی کا شکار ہو کرنسیت ونا بُود ہوگئے طلبحہ اور سجاح نے تو اِسلام قبول کر لیا اور سیلم کڈاب اور ذوالتاج اسلامی افواج کے ہائفوں مارے گئے اور بہسب فتنہ حفرت الوبکر مٹکے عمد میں بالسکل ختم ہو گبا۔ (نبراس منٹرج عقائدنسفی از الحافظ محمد عبدالعزیز الفریل ری دحمۃ اللہ علیہ صلح مطبوع مطبع ہائٹمی میرکٹے )

> تعنت ہے مفتری پر خد اکی کماب ہیں عربت منہیں ذرّہ بھی اس کی جہ ب ہیں کوئی اگر خدا پر کرے کچھ بھی افت راء ہوگا وہ فشل ہے ہی اِس جُرم کی منرا

## نفلانٹ ورزکوۃ کے باغیوں کے خلاف جبگی کارسوائی

اب دہے وہ باغی جوخلافت اور نظام ذکوۃ دونوں کے منکر ہو جیکے سقے۔
ان کی نسبت بھی سب بزرگ صحابہ نے بارگا و خلافت ہیں عومن کی کہ عرب شئے
نئے زبانۂ جا ہلیت سے نیل کرملخہ بگوش اسلام ہوئے ہیں انہیں ذکوۃ معاف
کر دی جائے اور نماز کو کافی سمجھ کرفیو ل کرلیا جائے۔ اس برحضرت الویج محیدی اللہ ای خطبہ دیا کہ :۔
نے ایک بار پھر مبلالی خطبہ دیا کہ :۔

" وَالله لَا اَبُرُحُ اَقُوْمُ بِاَمْرِالله وَ اُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ حَتَى يُنْجِزَاللهُ كَنَا وَيَفِى كَنَا عَهْدَ لَا .. فَإِنَّ اللهُ قَالَ كَنَا وَكِيْسَ لِقَوْلِهِ خُلْفٌ وَعَدَ اللهُ الْكَذِينَ الْمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ لَيَسْنَخْلِفَتَهُمْ فِي الْوَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَاللّهِ لَوْ مَنْعُوْ فِي عِقَالًا مِثّاكَانُوْا بُيُطُوْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَّ اَ قُبَلَ مَعَهُم الشَحَرُ وَالْمَدَرُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ لَجَاهَدْ تُهُمْ حَتَّى تَلْحَقَ رُوْجِىْ بِاللهِ اِنَّ اللهَ لَمْ يُعَرِّقُ بَيْنَ الصَّلُوٰةِ وَالرَّكُوٰةِ "

(كنز العمال جلدس مايم احدبث ٢٣٥٣) (ترجيمه) بخدا ئين مميشه خدا كي مكون ميمل كرون كا اوراسكي را ه میں جها د مباری رکھوں گا بہان نک کم الله تعالیٰ ہما رسے کام کو یا ئینکمیل مک پنیجا دے اور سمارے لئے اپنا عبد گورا فرمادے کیونکہ اس سے وعدہ مین خلگٹ نہیں۔ اُسی نے ہمیں ارشا د فرمایا ہے وَعَدَاللَّهُ الَّذِيْنَ | مَنُوْا مِنْكُمْ وَعَبِلُواالصَّلِحُسِبْت لَيَسْ تَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كُمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللَّهِ فَعده كباب عمريس أن لوكول كي سالف جوالمان لائے اورنرک عمل کئے، کہ وہ صرور اُن کو زمین بر العنی ملک میں) خلیفے بنامے گا (الیسے سی خلیفے) حبیبا کہ اُن سے تہیا بنائے رخدا کی نشم! اگروه لوگ ایک رسّی کوهبی روک لیں گے جو وہ آنخفرت صلّى الله عليه رسم كو د بإكرنے مفتے اور اس لبغا وت ميں ان كے ساتھ جنگلوں کے مکین ٰ،شہروں کے باشندے اور سربر آور دہ لوگ ا ورعوام بھی شامل ہو جا کمیں تو بھی کمیں آخر دُم لک اُن کے خلات علم جها دملندر کھوں کا کیبونکہ الٹرتعالیٰ نے نمازا ور زکوٰۃ میں قطعًا

كونى المنباز نهيب كبابه

چنانچ حفرت ابو تجرَّحِد بن رضنے زکوۃ اور ضلافت کے مُنکِر باغیوں کی طرف کے در بیات کے مُنکِر باغیوں کی طرف کے در بیات کر جھجوائے یشنکروں کی راہ میں شکلات کے بہاڑ آ کھڑے ہوئے مگر اللہ تغالی نے خشکی اور تری میں الب البیان تات دکھائے کہ مسلمان مجا بدوں کے ایمان کو تفویت ملی دان کے حوصلے بلند ہوگئے اور سب باغی ہتھیارڈوال دینے پر محبور مہوگئے۔

### غازبان إسلام كے لئے نشانات

چنائج بگرین کے باغیوں کا مفابلہ کرنے کے لئے مدبنہ النبی سے ایک فوجی وستہ حضرت علاء ابن الحفری کی سرکر دگی میں جمع و ایا گیا۔ فازیان اسلام ایک لن و دق حراییں سے گزر رہے تھنے کہ ان کے تمام اُونٹ بے قابو ہو کرجا گ گئے۔ یہ کوئی اُونٹ رہا نہ نوشنہ انہ نوشہ دان رہنجہ۔ سب کا سب رسکیتان میں غائب ہوگیا اور تنہیں ہو گیا کہ کہ لاک ہوجائیں گے مگر اللہ تعالیٰ نے منصرت اُن اُونٹوں کی والیسی کا غیبی سا مان کیا بلکہ عین اُس جبکہ جہاں وہم و کمان جی نہ ففاج بنہ ہواری کر دما۔

میں خدا کی حبیقسم کی تائیدا ورا مدا د کواپنی آنکھوں سے دبھے چکے ہوتم کو ارقیم کی امدا دا ور نائمبید کی تو قعے در ما میں طبی رکھنی جیا ہیئے تم سب دریا ہیں داخل ہو ا و اس بر اسلامی شکریه دعائبه کلمات برصف مولی مندر مین داخل براکیا يَا اَرْحَمَ الْرِّاحِينَ - يَاكُرِيمُ يَاحَلِيمُ - يَا اَحَدُيا صَمَدُ - يَا حَيُّ يَا مُحْيِي الْمَوْتِيٰ- يَاحَيُّ وُقَيُّوْمُ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱنْتَ يَا رَبِّنَا ـ كُونَى أُونِ بِر سوارتفا كوئى كھوڑے ہے، كوئى خچر ميز كوئى گدھے بيرا اور بہت سے باييادہ نفخ سمندر کا یا نی خشک موکر اِس فدررہ گیا کہ اُونٹ اور گھوڑے کے صرف با وُ تُعِيكُ عَف - إسلا مى شكر البيع آدام سع بولناك دريا كوط كر رما تفاكركويا تھیکے ہوئے رینے پر حیل رہا ہے۔ دار بن میں کسی کو یہ وہم وگمان بھی مزھا کہ سلمان جمازوں اورکشنیوں کے بغیراس طرح دریا کو یا بیادہ طے کرکے بہنچیں گے۔وہ عا فل عظے كەمسلمان وہال بہنچ گئے اور دار بن براسلامی حجندًا كار دیا۔ (تاریخ کا مل مبلند ۲ مسل بحواله اشاعتِ اسلام هند ، هذ ازمولوی محرحبيب الرحمن صاحب ناظم وارالعلوم د لوبند)

م بهون جهال گردیم میں پیمر سپیدا ، سند بادا ور پیمر جهاذی نجنن مستبدالا نبیا کی محمد کو ، جوہوں غازی طبی وہ نمازی نجن ( المصلح الموعود من )

ارتدا داختيار كزنبوك باغيون برفتخ

وه باغی عناصِرجواسلام سے بالکل مرتد بہو کر اِسلامی مکومت کا تخت

اً لیٹے بیں سرگرم عمس مقصصرت الویٹر موسد این سرکوبی کے لئے بنفس ننیس الشکر اللہ میں اللہ عمد ننے ہے کہ میں اور عرض کیا :۔ ا

" أَيْنَ تَنْذُهُ هُبُ مِنَ الْمَرْكُوْوَ اَنْتَ نِظَامُ الْإِسْلَامِ وَ الْيُكَ مَدَا دُالْاِسْلَامِ لَا تَخْرُجَنَّ مِنْ دَارِالْخِلَافَةِ وَلِكُنْ اَرْسِلْ مَعَ الْعَسْكِرَ نَائِبًا مِنْكَ "

مِنْجِوالاولياء ص<u>لاً</u> نامنزنتمس الدين ناجركتب لم سجد

جوك اناركلي لاسور)

آپ مرکز چوڈ کر کہاں تشرکی ہے جا رہے ہیں۔ آب ہی نو نظام اِسلام اور مدارِ اسلام ہیں آب دار الخیلا فہ سے ہرگز نہ جائیں ملکہ آپ کسی نائب کوٹ کرکے ساتھ جیج دیں۔ یہ شجرالا ولیا رکی روایت ہے کنزالعمال (جلد سو ۱۲۰ ۔ مسر ۱۲ ) بیں

حفرت على فنك برالفاظ منقول بين :-

" اِلَى اَيْنَ بَاخَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ ـ ـ ـ ـ لَاتُفْجِعْنَا يَنْ اللهِ لَكِنْ فُجِعْنَا يَنْفُسِكُ وَاللهِ لَكِنْ فُجِعْنَا لَا يَنْفُرِكُ وَلَا اللهِ لَكِنْ فُجِعْنَا لَا يَكُوْنُ لِلْإِسْلَامِ لِظَامُ اَبَدًا "
لَا يَكُوْنُ لِلْإِسْلَامِ لِظَامُ اَبَدًا "

خلیفهٔ رسُول ٔ اسب کهان تشریف نے مبارہے ہیں؟ ہمیں اپنے و مجدد سے سی میں ہیں۔ و کی اور مدینہ کی طرف کوٹ آئیں۔ م مُداکی قسم اگر کو کی محادث رونما ہو گیا تو نِظام اِسلام کھی

فائمُ رنه ہوسکے گا۔

حصزت ابو بجرُصِد ابن علی مناوره منظور فرما لبا اور ایک شکرین توصفرت خالد گرن ولید کو اور دومسرے میں حضرت اُسامر ؓ کو ابنا نائب بنا کر چیچے دیا۔ (منجرالا ولیاء ص<mark>امع)</mark>

معنزتُ الوکِرُصِدِّ یَن کا اصْلُ مَعْصَدَ جِوِکُومُلی لِغاوت کے اوِّوں کوَتِمُ کُرِنا آھا اِس لئے اَپ نے سِب سالاروں کو واضح الفاظ میں ہدایات جاری فرمائیں کرمائیو کی سرکو بی سے قبل ان کو کلئر شہا دت پڑھنے کی دعوت دیں اور اگروہ یہ دعوت قبول کرلیں تو اِن باغبوں کے خلاف کو ڈی کا دروائی نذکی جائے۔

## صحائباكي وعظ وسيجت اوراس كے عُمدہ انرات

بغاوت کی جوجبگار بال اُمحرد می تقیس وہ توجبگی کا دروائی کے تنیجہ میں بالکل ختم ہوگئیں مگرار تداد کے عام انزات کو صحابم رسمول نے وعظ نوصیحت سے مٹایا (تفصیل کے لئے ملاحظ ہو" اہل کما جیحا بہ و تا بعید "ازمولوی حب فظ مجیب اللّٰہ ندوی اے ۱۹۹) ان کے باطک شکن دلائل و برا ہیں نے سینکڑوں قبائل اور ہزاروں نفوس کو جو اِسلام سے و و رجا چکے تھے بھرسے اِسلام میں داخل

صحار أف إس دور ميركس طرح تبليغ اسلام كاجها ديكبيركيا اس كى ايك مثال بارموی صدی بجری کے جیزد اور سعودی مکومت کے ندمہی بنیوا حضرت غمرين عبدا لو **باپ نجدي رحمة الله عليه (ولادت س١٤٠٣ و فات ١٤٩١)** کي كتابٌ مختفرسيرت الرسول متى التُعليه ولمَ "سے بيان كرنا ہوں ـ فرمانے ہيں ، ـ جب اہل ہجراسلام سے برگٹ تہ ہوئے لگے تو سخفرت کے (مجبوب صحابی ) مُعَرِّت مِادودُ بن المعلّی اپنی قوم کو بھیا نے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تو امنوں نے فرما با لوگو ! تم موسی کو کبا پھینے ہو؟ انہوں نے کهاکرهم گواهی دیتے بین که وه خدا کے سنجیر ہیں۔ پھر حفزت حارورٌ نے پوچیا کرتم صنرت عید تی کو کیا جانتے ہو ؟ انہوں نے کہ ایم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ضدا کے رسول ہیں۔اس پرحفرت مبارو دی نے فرمایا " ٱنَااشْهَدُ ٱنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْ لَهُ عَاشَ كَمَا عَاشُوْ اوَمَاتَ كَمَامَا تُوْا "بَيْرِي گواہی دیتا ہوں کہ الٹرکے سواکوئی معبود نہبں اور ٹھرستی اللہ علیہ وللم اس کے بندے اور رشول ہیں۔ آپ نے ولیے ہی زندگی گزادی جس طرح معنرت موسلیٌ وعلیلی زنده رہے اوراسی طرح فوت ہوئے عبیبے حفرت موسلی وعبیلی وفات باگئے۔ حعزت جارو دُنِن المعلَّى كى اس مُؤثِّرٌ تقريرِ كايدا نُرْبِحُ اكرقبيل عبدالقبس میں سے کسی فردنے ارتدا د اختیا رنہ کیا (''ممسیح کو مرنے دو کہ اِسلام کی **زندگ**ی اِسی بیں ہے <sup>ی</sup> ملفوظات بے موو<sup>د</sup>

عِلد المَّهُ المَّامِرة ١٦٥٥ ( ترجم الخَفَر سِينِ رَسُول مَلْ مَطِيح السنة المُحديب القاهرة ١٣٤٥ ( ١٩٩٨) فتنبِ ارتدا دكوم طالح يب الرّج المُحفرت ملّى الله عليه ولم كصحابُه بن فتنبِ ارتدا دكوم طالح يب الرّج المُحفرت من الله عليه ولمُ محفرت مهيل أبن عمراور سي حفرت منادم بن محرّس بيك المحفرت عبد الله بن محرّس بيك الحضائية المناه والمرد على المناه وي محرّس بيك الحفال الله المناه الله الله المناه الله الله المناه المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه

(منارالهدی موتفین علی البحرانی مین البحرانی مین کیسی کیس خود بیل کرسطرت الوئی کیسی کیا اور ان کی بیت کرلی اور ان حوادث میں ان کے ساتھ کھڑا ہوگیا اور بیبال تک مقابلہ کیا کہ کہ باطل را وحق سے بہد کیا اور عباک کیا اور خدانعالیٰ کا کلم کی توجید ملیند میں وگیا۔

## ركبن كاجرت أنكبز إعترات

كَلِمُهُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا "

لورب كا نامورمور في كبن (GIBBON) قرآ في بيكوئي وكيد لَهُ لَهُمُ مَنْ ابعَدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا كَي حَالِيدً لَهُمُ

The various rebels of Arabia, without a chief or a cause, were speedily suppressed by the power and discipline of the asing monarchy; and the whole nation again professed, and more steadtastly held, the religion of the Koran. The ambition of the caliphs provided an immediate exercise for the restless spirit of the Sarace's their valour was united in the prosecution of a holy war; and their enthusiasm was equally continued by opposition and victory

(The History of the Decline and Fall of the Roman Empire by Edward Giblion Vol. Vl. P-4)

(نرجید) عرب کے ختلف باغیوں کو۔۔۔ نئی کجرنے دالی حکومت نے ابنی قوت او ترظیم کی بدولت بہت جلام خلوب کر لیا اور ساری فوم نے از سرلو قرآئی مذہب بیعل در آمد کا إعلان کیا اور اُس بیم منبوطی سے فائم ہوگئی رُک لمالوں کی میمابی رُوح کے لئے خُلفاء کے عوائم نے فوری عمل کا سامان فراہم کیا اور مسلمانوں کی جرائت ایک مفترس جنگ کے لئے متحد کی سیمانوں کی جرائت ایک مفترس جنگ کے لئے متحد کی سیمانوں کی جرائت ایک مفترس جنگ کے لئے متحد کے سے متحد کی اور ان کا جوش و خروس مفایلر اور فتح و کا مرانی دونوں صور توں میں کیساں طور برنے ایاں ہوگیا ۔

## قيصر كسرلى كى حكوتتول تصام اوفتوحات اغاز

آیتِ اِستفلان مین مُکنَتِ دین کوجونظامِ خلافت سے والبتہ کیا گیا تھا اس کی تشریح و تومنیح مجی اللہ تعالی نے دوسری بہت سی آیاتِ قرآنی میں فرمانیٔ اور پہلے سے خبر دی کہ روم و ابران مبسی بُرشکوہ حکومتوں سے عنقریب تصادم ہو گا اور ان کے زیز کیس علاقوں پر اسلام کا جھنڈ الہرائے گا اِس خمی میں جید آیات یہ ہیں۔ اللہ تعالی فرما تاہے :۔

وَعَذَكُمُ اللَّهُ مَعَانِمَ كَنِيْرَةً يُرِيِّ أَرِد (الفتح: ٢١) (تفسير بج السَّاوتين)

اَ فَلَا يَرُوْنَ ٱنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَ طَرَافِهَا .....

٠٠٠ ( الانبياء : ٥٨) (مجمع البحرين زير لفظ ننقص مك)

كَتَبَ اللَّهُ لَا غَيْلِكَ آنَا وَرُسِيلَى - . - (المجادل: ٢٢) (نَفْبِرَجِع البيان)

سَتُذْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِيْ بَأْرِسِ - - - (الفتح: ١٧)

وَ نُرِيْدُ إِنْ أَنْ نَهُنَّ عُلَى الَّذِيْنَ اسْتُصْعِفُوْ افِي الْاَرْضِ وَنَجُعَلُهُمْ

أبِيَّةً وَ نَجْعَلُهُمُ الْوَالِيثِينَ --- (القصص: ٢)

وَلَقَدُكَتُبْنَا فِي الزَّبُوْ رِمِنْ بَعَدِ الذِّكْرِاَتَّ الْآرْضَ بَرِثُهَا عِبَادِى الصَّالِحُوْنَ .... (الانبياء:١٠٣)

الم - عُلِبَتِ الرَّوْمُ فِيْ اَذْنَى الْآدُضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَعُدِ عَلَيْهِمْ سَيَغُلِبُونَ كَ مُ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغُلِبُونَ كَابِ الروضَ مِلَا مِلَا ) (فروع كافى كتاب الروضَ مِلاً مَلًا) يَعْمُ لِمُ اللَّهُ عِلَيْهِ وَلَمْ كُوعا لِمُ كَشَفْ بِينَ النَّعْلِيهِ وَلَمْ كُوعا لِمُ كَشَف بِينَ

نظاً ره جی دکھا یا گیا تھا چنا بین تفسیر فکی (هٰه )، حیات القُلُوب حِلد ۲ه الله میرت مبید برت مبید برت ابن مشام میں غزوهٔ میرت مبید برت ابن مشام میں غزوهٔ احتراب کا بد ایمان افروز واقعہ درج سے کہ جب خندتی کھودی جا رہی تھی توانخد تا مسلّی النوطیہ وسلّی النوطیہ وسلّی النوطیہ وسلّی النوطیہ وسلّی النوطیہ وسلّی الله وسلّی النوطیہ وسلّی الله و الله وسلّی الله وسلّی الله وسلّی الله وسلّی الله وسلّی الله وسلّی الله و الله وسلّی الله

جنگ ِ خند ق فرور کا مارچ ۶۲۷ و بین مهو کی جس میں تیمن کی مسلّع فوج اندازاً چولبیں ہزار تھنی اور مدیبۂ کے مسلمان اِنتہا کی اُقلیّت میں تصفی بینی گل مسلمان مردوں کی تعدا دیجّوں اور ایا ہجوں کو ملا کرمشکل تین ہزار مہوگی۔

خاتم الانبیا مِسْلَی الله علیه و تم نے جس و فت یہ نظارہ دیجا اس و قت مدنی النبی چا در الدرونی منافقین مدنی الله الدول طرف سے خطرہ بیس گھر حیا تھا اور کھا تھا مرکز حضرت الوکہ منافقین اور مہیو دنے مدسینہ کے سلمانوں کا عوصہ حیات تنگ کرد کھا تھا مرکز حضرت الوکہ منہ لیا کے زمانہ خطلا فت میں اللہ لا عالی نے حالت نے وف کو دُورکر کے امن کا سامان بیا

خوف امن بین بدیل ہوگئ بلکہ واق اور شام کے بہت سے علاقے بھی فتے ہوگئے اور ان کی حکومتوں پر صرب کاری لگی اور عمد فاروتی بین سلمان شہسواروں کے گھوڑوں نے بھر و کسرلی کے قاج ابینے باؤں تلے روند ڈالے اور ان کے افتدار کے بر خچے اُڑا دبئیے حتی غالب آگیا اور باطل و شکر ن فائن ہوئی اور خدا کی بادشا ہمت بھرسے زمین بر فائم ہوگئی۔ فائن ہوئی اور خداخ واشنا ہمت بھرسے زمین بر فائم ہوگئی۔ ایک امری مورزخ واشنگی ارونگ نمایت جرت اور استعجاب کے انداز میں کھتا ہے:۔

"It is singular to see the fate of the orce mighty and magnificent empires of the orient, Syria, Chaldea, Babylonia, and the dominions of the Medes and Persians, thus debated and decided in the mosque of Medina, by a handful of grey headed Arabs, who but a few years previously had been homeless fugitives"

(Lives of the successors of Mohamet by Washington Irving, London, Published by John Murray, Albemarle

Street, 1950)

ترحبه) برافربالكل ب مثال ب كه نشام، جالله يا، به بي تونبا، ميديا اور ايران مبيعظيم مشرق سلطنتون كي سمني مدينه كي معجد مين موصنوع سخن بني احد (جنوبي عوان) كه (جنوبي عوان) كه شمالي ايران ہو ٹی تھیں جا اُسمُعمَّی بحر عررسیدہ عرب ان کے بارے میں شورے اور فیصیلے کر رہے تقے جبکہ وہ خو د چند سال ہیلے بے یاد و مرد کار گھروں سے نکالے گئے گئے۔ ۔

ابك فرانسبسي صتّف نے إس مفمون كوايك أورا نداز ميں بيان كباہے لكھناہے كرئيس فحدع بي كونبي منبس ما نتام كرئين إس وافعه كوكها ل بعيماؤل كرمدينيين ايك چھوٹی اورکخی مسجد ہے جس کی جیئت رکھجور کی شہنیاں بٹری ہیں اور ہارئشس کا پانی اس سے ٹیک پڑ تا ہے۔ اس عبر میں جیندفا قدمُسنت لوگ جن میں سے لیمن کو کھانے کی روٹی بھی میشر نہیں اور نہ ساراتن ڈھانکنے کے لئے کوئی کیڑا ہے، بیکمہ رہے ہں کرہم ساری وُنیا کو فتح کرلیں گے اور ابھی چندسال نہیں گزرنے کریہ نانمکن بات عمل شکل اختیار کرلینی ہے اور تبصر وکسر کی کی زیر دست حکومتیں باش باش ہوجانی ہیں اور ان کے تقبوصات اِسلامی حکومت میں شامل ہمو حات ( بحوالمنهاج الطالبين ماك نصنيف مفرت مصلح موعودة) ہیں۔

ے ہوئے وہ تبھروکسریٰ کے کر وفر برباد

یتیم مخہ کے جب پوریانٹین گئے

یہ ہے آبن اِ<sup>سے ت</sup>خلات کی رُوٹ می میں حصرت ابو بجرُ عِبدّ لن <sup>رہ</sup> کے عهد ِخلافت کی میح فراین نارزخ جوبے شمار خدا کی نصر نوں ، رحمتیوں اور کرتیوں سيمعمورسه ا ور إسلام ، فرآن ا ورفحمصطفی صلی الشرعلبه وسلّم کی صدافت وحقّانيّت كاجكنا مؤانشان ســ ـ ه

> کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشاں دکھاوے یہ تمر باغ محسمدسے ہی کھایا ہم نے

مصطفیٰ پرترابے صدبہوسلام اور رحمت اُس سے بیرنور لیا بارِحنُ دایا ہم نے

حلافت مِدَلِق کی إِن فَتُوماتِ نما باں اور مُنواتر نَشانوں کے تصوّد ہی سے
ہے اختباد آنخفرت صلی اللّٰعِلیہ وسلم کے خلیفہ مِلِانفسل سیّدنا حصرت الویکر مِیرّلیّن پردرُودوسلام جادی ہوجا ناہے۔ اِسے ملیفهٔ رسُولٌ ! نم برلاکھوں کروڈوں درُود وسلام !! تم نے ابینے خُون سے کُلشِ اسلام کی آبیاری کی۔ اُمّمتِ محد بہر روز محشرتک نم اربے احسانوں کا بدلہ نہیں اُ اُسکتی۔

حن برہے کہ اگر اُس وقت الویکروشنہ ہوتے تو اسلام بھی مذہوتا۔ بفینا اسلام بھی مذہوتا۔ بفینا اسلام بھی مذہوتا۔ بفینا کا مسے فیصرت الویکر رضی التٰرعنہ کا ہے۔ فیصر روم نے ایک بارکہا تھا کہ اگر ئیں محد دستی التٰرعلیہ وہم ) کی جناب بیں بہنچ سکتا تو ایجناب مفدس کے باؤں دصونا این فیسمجفنا۔ اِسی طرح بلامبا لغرکہا جاسکتا ہے کہ اگر کُوری اُمّت حضرت الویکرکے لئے اپنی سب دعاً بین تھوجی کر دے اور فیامت تک جناب اللی کے صفور سے بائی رہیے تنب بھی وہ حضرت الویکر عید ابنی کو کھی تنب بھی وہ حضرت الویکر عید بان سے اگر ہر بال ہوجائے سُحنی و وَرَ

# مُستشرقین کی طرف سے بیج دشرا نی تاریخ بر پرده دالنے کی سازشس

میرے پیارے بھا بُیوا ور بزرگو ا ابنے معنمون کے دوسرے جھتر بیں مجھے بنایت در دھرے ول کے ساتھ یہ عون کرنا ہے کہ مستشر فین پورب منا فیقوں اور املام کے دشمنوں کی اُن وضعی بجعلی اور من گھڑت پر وا یتوں اور ضلا و بحق نا و ملیو کا سمالا کے دشمنوں کی اُن وضعی بجعلی اور من گھڑت پر وا یتوں اور ضلا و بحج بکا نفا (فوائد الجمومی کے دمانہ تک تنیا رم وجبکا نفا (فوائد الجمومی فی بیان احادیث الموصنوع از حصرت محمد بن علی شوکا فی آئے بجالہ نا فعراز حصرت شاہ عبد العزیز رہ نحق بات بیر بورے از حصرت امام علی القاری آئے فرائ بجبد کی اِس سند اور آسمانی تاریخ بر بردے وال رہے ہیں اور اسے انتمائی بھیا تک اور من شکدہ صورت بین بیشیں کر دہے ہوں۔

به خداناترس لوگ علم تا دریخ کے ذریعی سلمانان عالم کو حقیقی اسلامی تاریخ کے بددل بلکمتنظر کرنا بیا ہے ہیں سیلینغنز (STEPHENS JAMES)، باس ورتھ مرتبط بددل بلکمتنظر کرنا بیا ہے ہیں سیلینغنز (BOSWORTH SMITH) ، آسبرن (OSBORNE) ، مرتبط (OSBORNE) ، مرتبط اسلام مالاس کا دروسر سے میسائی مصرفوں اور دوسر سے میسائی مصرفوں موقفہ مولانا کی شیخ محد اسلم ساحب بانی بتی مرحوم ) اور دوسر سے میسائی مصرفوں

کی حفرت خرالبشر صلی اللیولیہ ولم کی ذاتِ بابر کات سے دیمنی اِس مدیک بنی ہوئی ہے کہ وہ آپ کی مفدس زندگی کومعاذ اللہ (خاکم بدبن ) محض ایک خونی اور فوجی آمر کی حینتیت دیتے اور اسلام کی تلوار کا رہبی منت محجتے ہیں ہے بہی فرماتے رہے تینے سے بھیلا اسلام یہ نہ ارشاد ہوا توب سے کیا جسیلا ہے؟ (اَکَرالد آبادی)

مُستنزقين بي مبرونوجن ( JABEER DANOGEN ) بغلام رايك سنجيده إنسان شمار سوتاب مكراس في الخصرت صلى الله عليه وسلم كي وفات كىنىبىت الىيى سوفىھىدى مُجُوتْى، دِلا زار اورنا باكَ اورىتىرىناك كهانى وغىع كردالى ہے كرجس كاتفتور كركے هي ايك عاشرق رسول غربي كا جِگرشَقَ اور دِل مارہ بارہ ہوجاتا ہے ( دیباچ حیات محد ازمحسین سکِلُ منامطبوعہ قاہرہ م ۱۳۵ م مُستنترقين كُےنز ديك إسلام اور قرآن محض الخضرت كے دماغ كالنعمور اوراختزاع سے بینانچیمغربی و نباکا مائی نازَمویّن اور ما ہرعمرانیات مائن بی (TOYNBEE ARNOLD) عبن نے اِسی سال ۲۲ راکتوبر ۲۵ اواکو انتقال کمیا ہے اپنی عرجر کی تحقیق یہ بیان کرنا ہے کہ بانی اسلام نے ابتداء میں بهودتت سيخيض أتحايا جوخاليص مرياني مذمهب كفا بعدمين سطورتب سيم تنفاذ كيا جو بجبّت كي ايك شاخ هتي ( ترجم مطالعة ناديخ حِمّه اوّل ١٩٥٥ ازمّا ئن بي ، ناستر محلس نرقی ادب م کلب رود لاسور) نیز کهاسے که رحفرت محری ملاق موج نے ہود تبت اور بیتن سے جوروشنی حاصل کی اس کو بدل کر اسلام کے سے اعلیٰ مذہب کی شکل دے دی۔ ( مالا)

إس اندا زفيكر كاطبعي نتيجه بيرسے كمُسننشر فيين اورمغربي مُوتيني بهاں انی ندسی نار بخ لکھنے وفت اینے اُسلاف کے ادنی اور معمولی کاموں کو کھی بڑھا جڑھا كرينين كرتي اوران كوبرع عظمت دينتي ببي وبال الخضو رضاتم العارفين فاتمُ المرسكيبيك بيرالا ولين والأرخرين ملى التُنطليب ولم (فدا أخسى) كي صداقت كومُ طُنتبه ا ور تؤتِّت قدسيب كو داغدار كرنے كے لئے أيك تونظام خلافت كومحن عرب محربیاسی ماحول کا نتیجہ فرار دیتے ہیں جوان کے نز دیک عربوں کے بلادِ فارس اورمشر فی سلطنت روما کے ایک براے تھے برنسٹکط کی بیراوار تھا جبيها كرسر امس ونلزني خلافت "THE CAILA PHATE) مين ناتردبا مع دوسری طرف آب کے جانشین اور خلیفه ِ بِلافْصْل حضرت الو بخرصِدّ لِيُّ كَي خلافت کوهبی سازش مطراتے ہیں اور آپ کی فتُوحات کو محض ایک مسیاسی عمل، إتفاق يا مادى در الع سنعيركرت مين جنائي وليم ايئ كينيل ١٨١٤ ١٨١٨) ( H.MCNEILL | اور مارْلِبن رُوننسن والرُّمبُن (MARILYN (ROBINSON WALDMAN نے اپنی تازہ کتاب اسلامی ونیا (THE ISLAMIC WORLD) كحصفى ٤٥ يراس امر برجرت كا اظهار كياب كرجب بغيمبراسلام بى موجود مذ فق نوب كيب مكن فقا كمسلان فالق ارض ومما كي مشيّت اورنفّد بر كوسيحنه اورخدا كي مرضي كےمطابق انتخاب عمل ميں آسخيا ۽ فرانسیسی سنشرق لائمنس اور داکر فلب حتی نے میضحکم خرنظریة قائم کیا *ڡ۪ كه خ*لافتِ صِدّ بفي دراصُل حضرت الوكبُرُن ، حضرت مُحرَّ ، حضرت الوعبَيدهُ عام بن الجرائخ كي"مبياسي سازين"ك نتيجرمين معرمني وتبجد ديين الى ( نرجم" الوكجرْ

عِندَين "موتفهٔ عرابوالنفرصل و مهملاً منرجم شیخ محد احرمانی بتی مرحوم ، نامشر ا داره فروغ لابهور) واكثر فلي كحرتي (DR. PHILIP K. HIT TI) نے یہ افسان کھی تصنیف کیا ہے کہ حضرت علی استداء ہی سے سرگرم حامیوں كى ايك جاعت بل كئى تقى جن كا مذمهى عقبيده به مقاكه رسول الله كي بعد على او حرف ملي كومانشِين بنناجاميُّ كبونكه وه رسُولُ الله كنجيرِ بعائي، ٢٠٠٠ ك صاجزادی فاطر الح شوہرا و رَسُنكِن كے والد تنے (ادائے العرب ازرحتی جُزاول ما الما طبع سوم ا 197ء ترجمة ماديخ بشام صلى مترجم مولانا غلام رسول مهر، نا منرسين غلام على ايند سنرلا مور) حتى في معرت على ابر به نا باك افتراء ا ورظالمانداتهام مرف إس لئے باندھاہے تا بہ تا تر دیا جاسکے کہ (حضرت) بانی اسلام کے قریبی دستنہ دارا وران کے ہم عشر صحابہ سکے خیال میں ہمی ائسلام بین الاً قوامی، آفاقی اور آسمانی تخریک نهیل مقابلکه اس کی حیثیت محف ایک نسلی، خاندانی اورقبائلی ندمیب کی هتی ۔

مستنشرقین اوردوسرے مغربی مستفین اسلام سے گبض وعداوت کا زہر نہایت کیگھے اور شیریں الفاظ میں طاکر بیت کرنے کو ایک فن سمجھتے ہیں۔ فرانسیسی محقق ڈاکٹر گستاؤلیبان نے اپنی کتاب "تمدّن عرب میں اِس فن کو فرانسیسی محقق ڈاکٹر گستاؤلیبان نے اپنی کتاب "تمدّن عرب میں اِس فن کو کمال یک بہنچا دیا ہے۔ بیٹخص وان کر پمر (RODWELL)، رگبی کہ کال یک بہنچا دیا ہے۔ بیٹخص وان کر پمر (RODWELL)، داکٹر و پر (CODWELL)، داکٹر و پر (CODWELL)، داکٹر و پر (CODWELL)، کی طرح حضرت الویجر صدّ آلوں کی اور ہے کو شادی اور ہے کو کا در میجر جزل مکلی خدمات کی بہت تعربیت کو ایک کا در میجر جزل المربی خرال میں کا در میجر جزل المربی کی مدمات کی بہت تعربیت کو تا ہے۔

اکرخان) مگرساته بی برط معصومانه انداز مین انخفرت صلّی الله علیه وسلّم کی وفات پر اسلامی حکومت کے حلاف متحقیار اُلھانے والے باغیوں سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے اور یہ کہ کرئی ہے سے اسلامی تاریخ کے جسم مین خبر گھونپ دینا ہے کہ سنجیر برحرب سلّی اللہ علیہ و کم کے خلفا و کا ذِکر خود میغیر نے کہ بی بنیں کیا نظا و را کہ بنیں اس بنجیر کی تعلیم کو جاری رکھنے کا کوئی حق نہ تھا (تمکّر نِ عوب) اُر دو کا اُس مترجم سیملی ملکرامی)

گننا وُلَی بان بازنطبنی عبسائی مکومت اورکسری کی ابرانی مکومت کی خطرناک سازشوں بر بردہ ڈالنے کی خاطر بھی گھتا ہے کہ بہت ہی مخورے دؤں میں حضرت ابو بحر معلوم ہوگیا کہ مب سے عمدہ طریقہ ان نا اتفاقیوں کے بند کرنے کا بہ ہے کہ عُروں کو ملک سے باہر اپنی جُبلی جنگ وحدال کی عادت کو کام بین لانے کا موقعہ دیا جائے اور بہی خوش تدبیری ان کے بعد کے خلفا ء نے جی برتی اورجب نک یہ تدبیر حال کی رہا اس الم برابر ترتی کرتا رہا جس روز ورب کرنے کو باقی نر رہا اسی روز انہوں نے آبس میں خانہ جی مشروع کردی۔ (تمدید موسلا)

گسناؤلی بان کاصاف مطلب بیہ کم عمد مِیدّلیقی اور لبعد کے خُلفاء کی فتو صات محض عُرِبُوں کو خانہ جنگی سے بچانے کی جنگی بچال اور سیاسی مخفیار فغا جو قبصر وکسر کی خلاف جار صانہ طور بر استعمال کیا گیا۔

تُغُور فرمائیے کِس درجہ کے نبوت جُہمل اورب سرو بادعویٰ ہے۔ اِس مُن مِن ار نلاجے ٹائن بی نے ایک قدم اکور بڑھا کر بیٹنوشرچیوڈ اسے کر سروں کی سب فنوُمات إس بات كانتيج هيى كه أن كے اُسلاف منعدّ دنسلوں نك روى فوجوں بيں ره چكے محقے (مطالعہ تاریخ جلد طلاح اُسلام الانكر تاریخ سے فطعاً پر ثابت نهيں كيابجا سكتا كہ حضرت خالد هبن وليد، حضرت الوعبيد ه ه، حضرت عَمروش عاص يا بعد بيں آنے والے مشہور کمان جُرنيوں نے ا بنت اُسلان كی جنگ مُروش عاص يا بعد بيں آنے والے مشہور کا لمان جُرنيوں نے ا بنت اُسلان كی جنگ مُنزمند بوں سے کہمی کسی مرحلہ برفائدہ اُٹھا يا ہو۔

جان بے گاط گلب (3040 BAGOT GLUBB) نے اپنی کتاب
" محد کی سوائے اور آپ کا عد" بیس سوب قبائل کے اِرتدا د اور ستے بغاوت کوایک
ہی چیز سمجھا ہے اور گھر اسے عالمی بغاوت (4000 REBELLION)
کا نام دے کریرا ڈعا کیا ہے کہ اسے دعوت وتبلیغ سے نہیں خالص فوجی طاقت
سے فرو کیا گیا۔

The life and times of Muhammad p—367 By John Bagot glubb—Second impression 1970)

مطرگلب کاید دعوئی بائکل خلائ خنیفت ہے جنا بخد جدیبا کہ میں بتاآ یا ہموں خلافتِ میدیا کہ میں بتاآ یا ہموں خلافتِ میدیا کہ میں داخل ہوئے وہ محض صحابۂ رسول کی تبلیغی سرگرمیوں کا نتیجہ تفاجس بیں کسی نوجی د باؤکا ذرّہ برابرعمل دخل نہیں تھا۔ د باؤکا ذرّہ برابرعمل دخل نہیں تھا۔

دراصل بات بہ ہے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طبیّبہ میں اور آپی وفات کے بعد کتا رمحکم، منافقین مدبنہ اور قبیصر وکسریٰ کی حکومتوں کی سکا وہیں

حضرت الويكر صدين فلاكى بلنديا يشخصيت بمبيشه خارى طرح كطلكتي رسى سعدوى اورايرانى بإدشاه جواسلام كوسنروع مى سے اپنا حرایث سجھتے تھے ابنے درباوں میں حفرت الویمروم کوعلانیہ المخفرت کے وزیرکے نام سے موسوم کرتے سفتے۔ (الخلفاءالراشدون صلّ ا زفحراسعدطلس مطبع اندلس ببروت لبنّان ۸ ۱۱۹۵) آپ کی صاحبزا دی حفزت عالکشه صدلیقه دخ برمنا فنقول کی تهمت کا اصل سبب ہی ففا كوكفرى تيزاً نحه ديجه ميكي فقى كوتما معائب رسول يسرب سع بره وكرا تخعزت صلّى الله عليه وسلّم كے عاشق وفدائى آب مى بي إس كئے انهوں في مسلمانوں مِن تفرقهُ،منافرتُ اور انتشار کھیلانے کا بہ حریہ اختیار کیا کہ حفزت الوکرمِیّدلِقُ کے نقتیس اور عظمت کو با مال اور مجروح کیا جائے نا آپ آنھنرت صلی اللّٰدعلیہ وسلما ومسلمانون كي نظرت كرمائين مسند احدب منبل مبلدع المساكم مرتوج الذبب بعِلد مله ص ٢٠٨٠ اورطبري مين بيروابت هي ملتي ہے كراب لام کے دشمنوں نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الویکر صِدّ لِقَرْم کو زمرد کم ادنے کی لی مسازش کی لختی۔ معلی وہ بات سے کہ" اِنگ آ مُنگہ مَعَنَا الرحثُ واللّ وعده كے مطابل وشمن اسلام نہ آنحفرت صلی الشعلیہ وسلم کوننہید کرسکے نہ آپ کو۔ تاہم برئرا نی دشمنی صداوں سے علی اس سے بہی وحبہ کے اورب کے وہ متعطِّتِ مصنّف جوّا تخضرت صلى اللّهُ عليه وسلم بريناياك سے نا ياك اور ذليل سے ذليل محك كرنے ميں كوئى ننرم فحسوس كنيس كرتے" ثانی انتين" صِدّيقِ اكبرخليفةُ الرّسُولُ مُصّرت الويجُرُمُ كو البّيخ نبرو ل كانتُ مُر عنرورَبنانے ہیں ملکہ **کوں ک**ہنا جائمئے کہ انہیں حضرت الو بجر صِدّ این <sup>ط</sup>اک

براجملا کہنے بیں خاص طور برمزہ آتا ہے۔ جان نادین ہالسٹر ۲۰۸۸)
( ۲۵۲۸ کے اپنی ایک کتاب میں جن آوارہ مزاج کمول النسب اور کمنا معناصر کی آٹر بیں جن کوسلمانوں کا کوئی شاک نہ اور متین طبقہ اچی نظر سے بنیں دبھتا اور نہ ان کی حرکات کولیند کرتا ہے۔ معنرت ابو بکروش صفرت عمرش اور حصرت عثمان کوالیسی الببی گندی اور عظرت ابو بکروش صفرت عمرش اور حصرت عثمان کم کوالیسی الببی گندی اور عظیمان خلیط گالیاں دی ہیں کہ کھنوکے کھٹریا رضانے عمی مشرط کئے ہیں۔

(ORIENTAL RELIGIONS SERIES VOLUME VIII, LUZAC AND COMPANY LIMITED LONDON 1953)

ظ ناطقه مرنگریبان که اسے کیا کھٹے '' شیکسپئر ( Shakespeare ) کتنا ہے:۔

"What is in a name, call a rose by an other name it will smell like a rose."

نام میں کیار کھاہیے گلاب کوخواہ کہی اُورنام سے پُکاریں خوت ہو تو اس سے گلاب ہی کی آئے گی۔

جُوہِرِ ذاتی کبھی ننب بل ہوسکتا نہیں ایک" دانا"کو کوئی کہہ دے اگر" نادال" توکیا بھول اَخِرْعُیُول ہیں ہرحال بین کمیں گے وہ گُلُنِتئاں کا نام رکھ دے کوئی خارِستاں توکیا ۔ (مولا ناظفر فیظِفر) کہنے ہیں کہ سلطان تمود خونوی سے ایک مُبرُّرگ الوالحسن خوآنی ہے کہاکہ بایزید نے فرمایا ہے کہ جس نے فیجے دیجھا اُس پر دوزخ کی آگ حرام ہو مباتی ہے۔ ابدشاہ نے کہا کیا وہ نعوذ باللّٰہ علیہ خدا صلی اللّٰہ علیہ و کم سے جمی بڑھ کرھنے کہ انخفرت کو ابولہ ب اور ابو جَبُل نے دیجھا اور وہ برنجت ہی رہے۔ اُس بزرگ نے جواب دیا اے بادشاہ اللّٰہ تعالیٰ فرما ماہے میڈھکروٹ نی الکیٹ کو کھٹم کر یہ ہے مورق دی۔

(۱۶۱ نه: ۱۹۹) - ("مذکرة الاولياء باب ۷۷) جس طرح گفارم کتب این تعصّب کی آنکه سے خمرین عبداللّٰد کو دکھیا

مبس طرح کفار محدث این تعطیب کی آنکه سے محدین عبداللد کود عجب ایک فکر رسول الله کود عجب ایس طرح مستنشر قین پورب الوجر این فکر این فکر دسول الله کوشناخت این فحافه کو دیجیتے ہیں محرالو کر جید این محالات کی روایات بجن کر ماجیج واقعات سے فلط نتائج اخذ کر کے بااسے اصل ماحول سے مجدا کر کے ایک ایسی ماری بنا مطلب وسلم کی ذات اقدی اور خلافت راسٹ می دائی بنا مخت حرف آناہے۔

اللّٰدِك بِياروں كونم كيسے بُر الشجم خاك ايس مجھ برہے مجھے جي ٽوكما تجھے اسلامی ونیامستشرفین کے طوفان کی زومیں

افسوس مدافسوم متشرقين كے اس مملہ نے جوا کھا دھويں صدى كے قريب ىشروع بى واكن لاكھول كروڑون سلمانوں كو جوز مائة نبوى سے بزارساله تُجدك باعث اسلام اورخلافت كي خيفت سے بالكل بے خبرا و دمحن نالسن الهويم تھے اسلام ہی سے باغی کر دیا اور جوخوش نصیب ان کاشکار ہونے سے بے رسے انہوں نے بھی ہر جیز غیرسیام مو تبین کی عینک سے سی دیکھی ہوکھا انہوں نے بنا یا فبول کرلیا خصوصًا جن سلمان مفرروں اورا دبیوں کی گوری عرمغرفی لٹر کچر کے مطالعہ میں گزری مغربی خیال ایک سد تک ان کی طبیعتِ ٹانیہ بن گيا اوروه دانسند با نادانِسته اسى نقطهُ نگاه مصحقا كِق انسلام كامطالعَم ، كرنے لگے (مكاتیب اقبال حِصّد اوّل م<sup>لك</sup> مرتنب شيخ عطاء الله ايم اے) جن لوگوں کوہرا و راست عربی تارنجیں پڑھنے کامو فصرملا انہوں نے بھی بورپ کے مستنشر قبین کی زمر دست تنقید (HIGHER CRITICISM)سے ڈر کران ہے سرو با اور عبلی روایات کوجن میر انہوں نے اپنی تحقیق کی مبنیا در کھی تفي صجيح اورمقدُّم سمجه ليا-

اس المناکحقیقت کی وضاحت کے لئے صرف چندا فکار واراء کی طرف اشارہ کرنا کا فی ہوگا۔ مدید در دُنیائے عرب کے ایک مشہور مورِّن اور ممت نر سیرت نیکا دیمر ابو النصر نے گئا اول بان کے مبین کردہ نظریہ کی تاثید میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بی صدیحانی ابنی دُور اندلیثی اور دُور مبینی سے معلوم کر لیا

کہ مککِ عرب کی صنبوطی اور نظامِ خلافت کی استواری اور اِسلام کی شان و سنوکت کے لئے قبائلِ عرب کا ایران وروم سے بر سرپریکار مہو جانا مزوری ہے۔ (اُردو ترجم حضرت الوکر مِیدِّ بن ص<sup>مرم</sup> تالیف عرابوالنعر)

مِمْرُكِمْ شهور فامِنل اور باران نُظُرِعا لم دُاكُرْ صن ابراسيم سن نهابي كاب «النظم الاسلام» مين لحما بسه كه آنخنزت كي وفات كم بعد بانشين كاسوال الي سباسي مهنگام كاش كام الخفرت نه الخفرت نه ابني ذندگي مين اس كا فيصله إس كه بنيس كيا تفاكم آئج و بول كے نظام جمبورى كومبت ببند كرتے تھے صحابه اس سے واقف تھے إس لئے آئ كو اعتماد تھا كم سلمان جمبورى طراحة انتخاب سے ايک شخص كوماكم بناليس كے مگر صحابه مين مين شديد اختلات بديد اموكيا اور حضرت ابولي رمن معزت عرام اور حصرت ابومبيده في ابنى غير عمولى فراست من بيمن كامه فروكيا۔

ستبد ابوالا علی صاحب مودودی باکستان کے ایک شهدرانشاء برداز ان مصنف اور ادب ہیں جو ایک سیاسی جاعت کے بانی ہیں اور جنبوں نے مصنف اور ادب ہیں جو ایک سیاسی جاعت کے بانی ہیں اور جنبوں نے "تحریک خلافت کے دکور میں گاندھی جی کسیرت میں میں کمیں ہے (کتاب مولانا مورودی صلاح نامنر مکتبہ الحبیب اچرہ ۱۹۵۵) آپ نے اس فراہیمی تشرق کے نقطہ نگاہ کو با قاعدہ اِسلامی دینیات کا رنگ دے دیا ہے۔ جنان نے بخرم فرائے ہیں :-

'' عَرَب جِمان سلم بارٹی بیدا ہوئی تھی سب سے بہلے اُسی کواسلامی صکومت کے زبرنگیں کیا گیا۔ اس کے بعد رسُولُ النّصلّی النّعلیہ ولم

نے اطرات کے ممالک کو اپنے اصول و مسلک کی طرف دعوت دی مگر اس کا انتظار نہ کیا کہ یہ دعوت قبول کی جاتی ہے بائنیں ملکہ قوت حاصل کرتے ہی رومی ملطنت سے تصادم منروع کر ویا ۔ آک صفرت کے لید رجب حصرت الوب کرم یا اور کی حضرت الوب کو اور ایران دونوں کی عیر اسلامی حکومت برحملہ کیا اور پر حضرت عرش نے اس حملہ کو کامیابی کے آخری مراحل تک منیجا دیا ہے۔

(تفهیمات زیرعینوان جها دفی سبیل الله "مولفه مولاناسیّد الوالاعلی صاحب مودو دی طبیع جهارم ۲۴ و ۶۱۹ نامنز مکتبه جاعیت اسلامی بیگها نکوش )

سرو اکرعلام محدا قبال برصغیر کے سنر وا قاق فلسفی شاع مخت جندی آبید عقیدت مند کلیم این با " درسول جن" اور " بیغیر کلش" وغیره بهت سے الفاب سے بادکرتے ہیں۔ سرا قبال کے نزدیک فتح ایران تا دیخ اسلام کا اہم نزین اقعر نفا اور اس کی اہمیت آپ کے لبقول بیرفنی کہ :-

(اس نے "عربوں کو ایک حسین طک کے علاوہ ایک قدیم تہذیب بھی عطاکی بلکر گؤں کہنا چہ ہیئے کہ وہ ایک ایسی قوم سے رُوٹ ناس موئے جو سامی اور آربائی تصوّرات کی جنم دیے تھی ہماری سلم تہذیب مسامی اور آربائی تصوّرات کی بیوند کاری کا حاصل ہے۔ گویا یہ ایسی اولا دہے جسے آربائی مال

کی نرمی ولطافت اورسائی باب کے کر دار کی نین کی وصلابت ور نزیس ملی ہے۔ فرخ ایران نے بغیر اسلامی ترزمید بک رُخی رہ جاتی " (شذرات مسئر اقبال ملط مرتبہ داکٹر میٹس جاوید اقبال مبلس ترتی ادب لاہور بر میرم در ۱۹۲

علامه اسلم براجبوری کو بعن مطع قرآنی سنکدا و قرآنی بھیرت کا جہد کہت ہیں۔ علامہ موصوف حضرت الویجر میں اور دو مرسے علفا بر داشد بن کا مقام مرت بہ سمجھتے تھے کہ اُن میں اور دو مرسے مسلانوں میں بجز عدد خاات کے اُن میں اور دو مرسے مسلانوں میں بجز عدد خاات کو اِس قسم کی دینی ریاست ماصل تھی کہ بوجا ہیں حکم دے دیں وہی مذم ہی مسئلہ ہوجائے۔

( توادرات مسلام اداره طلوع إسلام كراجي ١٩٩٨)

سرسیّد احدخان کانثمار کھیلی صدی میں صفِ اوّل کے حقیقت شناس زبرک اورصا حب فراست مسلمان مربّروں اور دالنشوروں میں ہوتا ہے۔ آپنے نومبر ۱۸۰۸ میں مستشرقین پورپ کی تنغید کے سامنے سبر انداز ہوکر رافنوسناک نظریہ فائم کر لیا تھا کہ

"أمستخفاق خِلا فت المخفرت صلعم كامن حبثُ النبوّة كسى كوهبى مذ تضاإس لئے كم خلافت فى النبوّة تومحالات سے ہے۔ باقی رەگئی خلافت فى اِلِقائے اصلاح اُمّت واصلاح تمدُّن اس كا ہركسى كو استخفاق تقاجس كى چل گئى وہى خليفة ہوگيا !! ہركسى كو استخفاق تقاجس كى چل گئى وہى خليفة ہوگيا !! (مفالاتِ ممركت برمبلد على حاليا ناشر محلبس ترقی ادب لا ہور)

مولاناالطان حسين خان حالى نے" حياتِ جاويد" بين کھاسے که سرسته کسی خلافت کے ماننے بایہ ماننے کو ضرور مایت دیں میں سے نہیں سمجھتے گئے میلکه خلافت کوعف دنیوی سلطنت کی ایک صورت جانتے تھے۔ ( صو<sup>سی</sup>) ایک بارکسشخص نے ان سے سوال کیا کہ اگر آب انخصرے کے وصالِ مبارک کے وقت ہوتے توہ سے حترت ابو پکڑم کی خلافت کے لئے کوٹ مٹن کرتے باکسی ا ور کے لئے بمرسید احراف نے تمایت بے اعتنائی سے جواب دیا کہ حفرت شھے کیا غرض ھتی کرکسی کے لئے کوشِیش کرتا مجھے توجہاں نک ہوسکتا اپنی ہی علافت كالوول والآا اورسوفيعيدي كامباب بهونا - (صطع) فياس كن زگلتان من بهارمرا ىرسىتدم حوم اپنى تخفينق" كاخلاصه إن الفاظ مير نصخة بين :-« حضرت ابویرُمِیدیق رضی امتٰدعنه کا زما رمُ خلافت توسنمار کر نا نهیس جیا سمیے کبیونکہ وہ زمانہ بھی حضرتِ تُحْرُمُ کی خلافت کا نفااوروہی بالکل دخیل ونشظم تھے '' (ایعنًا سنَّا) ر ا فسو*س عهدِ حاصز میں سرکتید کے* ایک ہم خبال اور مُفلِّد نے اِس صنمن می*ر حفر* ا بوی میر بن من کی طرف ایک روابین بھی منشوب کر ڈ الی سے جو مسرا سر حعلی اور وصنى سب اوروه بدكه آب نے فرمایا" خلیفہ توعرطیں لیکن انہوں نے قبول خلافت سے انکار کر دیا تھا۔ اِس کئے بہ بارمیرے کندھوں بررکھا گیا! - شام کاردِسالت من<u>ه</u> ازجناب غلام احدصاحب برتوبز ) بی نہیں *سرسید حیلیے کی* اور مرنجانِ مربخ شخص کے قلم سے یہ خلافِ

واقعہ اور سخت ہے ادبی کا دلشکی مجملہ کھی نرکل گیا کہ "دمی گفے "

"مفتر مہم مقالات سرستد حِسّہ اقل ملک نامٹر مبلس

ترقی ادب لما سور)

مول کے کھیچھولے جمل اصطح میں نہ کے داخ سے

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جب راغ سے

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جب راغ سے

إِنَّا لِللَّهِ وَزِانَّا إِ لَيْهِ دَاجِعُونَ

جب بریگانوں کے تعقب اور اپنوں کی قرآئی تاریخ سے بے خبری اس مد
تک پہنچ گئی تو عمدِ میں تو کیا علم و معرفت کا پُور السلامی خزار غلافوں میں بند
ہوکر د بیز کرچہ وں میں چُیب گیا۔ جناب سید ابوالا علی معاحب مودودی" با نِی
جاعتِ اسلامی نے اس زمانہ کا کمیا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ لکھتے ہیں :۔
د علم وجمل کی ڈینیا میں الساعظیم تغیر واقع ہوجیکا تھا جسکو
مفرا کی نظر تو دیجے سکتی تھی مگر کہسی غیر نبی انسان کی نظر ہیں ہے
طاقت مذھی کہ قرنوں اور صد بول کے بردے اُٹھا کران تک
طاقت مذھی کہ قرنوں اور صد بول کے بردے اُٹھا کران تک
بہنج سکتی '' (تنقیمات مشل طیع سفتم نائٹر مرکزی محتبہ جاعتِ اسلامی)

# غران فبديس اس<sup>د</sup>رد ناك صُورتِ حَال كي خبراو رعلاج

معزِّ نسامعین! پرصورتِ حال دراصل اپنی ذات میں اِسلام کی صداقت کانٹروٹ مفی اِس کے کہ قرآ رہ جبیہ میں پہلے سے اِس در دناک کیفیّت اوراسکے علاج كى يثي كو ئى موجود هى يجنائيرا الله حلِّ شازانے فرمايا ،-

" مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَ زَالْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا ٱنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِينُوا لَخَبِينَ مِنَ الطَّيِّبُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطِّلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلِكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِئَ مَنْ تُسُلِهِ مَنْ يَشَكُمُ اللَّهِ

( أل عمران : ١٨٠ )

لیسی الله تعالی مومنوں کوان کی حالت پر بنیں چیوڑ دے گاجب مک نا یاک کو باک سے علیحدہ مذکردے مگرا میں تفالی اس غرض سے تم میں سے ہرائی کوغیب برا گاہ سبب كرے كا بلكه اينے فرستادوں اور مرگز بيرون ميں سے جس كووہ خود جا ہيكا

قرآ في محاوره كےمطابق إسلام اور فرآن كى يخ نغىبىرطىبّب اوراس كى غلط تفسير فبيث كهلاتى سے إس آيت بيل أس كيفيت كالكورا خاككھينا كا محسب دُنيك اسلام إس مخرى زماد مين دوج ارمون والى فتى نيربتا بالميا عقاكم ايك وقت آئے گا كه قرآنى تادىخ ، قرآنى فلسفه ، قرآنى لم كلام ، قرآنى اقتصاد يات، قرآنى ترانیات اور دوسرے علوم قرآنی غیرقرآنی علوم کے ساتھ البیے گڈیڈ سوجائیں گے کہ ان کو ممتاز کرنا بظاہر ناممکن ہوگا مگر ریعلوم پہیشہ پر دہ اخفاء میں ہزدہ ہے گ اور بالآخروه وقت آن تہنيے گاجب الله تعالى حقیقی علوم فرآن کو اپنے ابک فرسننادہ پر بزربعہ الهام ووحی کھول دے گا اور کھرسے قرآنی انوا مالکل روش اور نما ماں ہوجائیں گے

## احاديث اوربزر كان سكف كي تصريحات

بهارے آقا فحرصطف احری کی الدیم الدیم الدیم الدیم کا اوراس پروی ان الدیم الدیم

مرى بالمستخدم و المركة المركة المدكة و الله و المركة المر

اور خلیفیرُ رائِد عارت بزدانی حفرت علی المرتفیٰی کرم الله وجب نے

إينابيح المودة مده والبف السيدالسنطيمان لحيين الطيح طبع الف مكتبرالحرفان ببروت

مهدی موغو دٔ برفرانی نارخ کی بی عظیم

چنانجہ وہ سبتے وعدوں والاخداجیں نے اپنے پاک کلام میں اپنے ایک برگزیدہ کے ذرلعیصیح قرانی علوم کے بے نقاب کرنے کا وعدہ فرمایا تھا ہمارے نما نہ میں صفرت مہدی موعودعلیا لسلام برنطا ہر سموا اور اس نے رُوئے زمین کے مرجسلمانوں کو دینِ واحد پرجمع کرنے کے لئے صبیح قرار نی تاریخ کی تحقیم فرمائی۔ تجانی عظیم فرمائی۔

جنا کیرحضرت مهدی موعود کے اعلان فرما یا :-

" خدا کا ارادہ ہے کہ میجے معنے قرآن کے ظاہر کرے۔ خدا نے مجھے اِسی کئے مامور کیا ہے اور کیں اس کے لہام اور وی سے قرآن منزلین کو مجننا ہوں " (ملغوظات مفرنے سے موعود مبلد 1 منظ

## مجتت بلبيت-إفاضةانوارالهي كانتر بثمه

'' ﴿ اِ فَاصْدِ الْوَارِ اللّٰي مِبِي حَبِّتِ ا بِلِ مَبتِ كُونَهَا بِتَ عَظِيم دخْل ہے اور جوشخص *صنرتِ اُحدیث کے مقرّ بین میں د*اخِل

اس کٹے فرماتے ہیں ہے

جان و دلم فدائے جالِ محرّاست خاکم نثارِ کوحب کہ آلِ فحرّاست

## شان سيرالشهداء حبين علبالسلم

بالخصوص حضرت ستیرالشهداء امام حسین ملیالسّلام کی شان بلندگیست آپ پرظام رکیاگیا که : م

برس ربی بی به به و الدور المراس به وه ان الدور با النبیه وه ان الدون میں سے سے بن کو شرا تعالی ا بینے ہاتھ سے معاون کرتا اور ابنی محبت سے معود کردیتا ہے اور ابلاش میں سے بے اور ایک ذرّه کلینه رکھنا اس سے مموجب سلب ایمان سے اور اس امام کی تقوی اور میں المام کی تقوی میں اور فرا میں اور فرا میں اور میں او

(مجموعه اکنتهارات حفرت یج موعو دعلبالسّلام جلدس ۵۲۵)

## حضرت الويحري اور حضرت عُمره كي شان الغ واعلى

## خلافتِ صِرِّلقِي كي نسبت الهامي أنكثاف

محضرت الوبمُرْصدّ بِيْ كَيْ مْلافْتِ عَظِيلٌ كَيْسِبَتُ ٱبِ كُومِنْد الْيُ طرف سے تبایا ماكە: -

رُّ تَا لَصِّدِ نَيْنَ اَعْظَمُ شَانًا وَ اَرْفَعُ مُكَانَّا مِنْ جَيْعِ الصَّحَابَةِ وَهُوَ الْخَلِيْفَةُ الْآوَكُ بِغَيْرِ الْرِسْتُرَا بِكَةِ

وَفِيْهِ نُزُلَتُ ايَّاتُ الْحِلاَ فَهِ " (مِترالحلافه صدا) معزت ابو تحرُصِد بِنَ البِي عُلوِشان اور ملبند مفام مِب نمام محالبُّ سے بڑھ کر مفنے۔ وہ لا رُب المخضرت کے بہلے خلیفہ مفنے اور آب کے بارہ میں ہی خلافت کی آیات نازل ہوئیں۔

## الهيت تنخلاف خلافتِ صِدّلِفي برِيْرِ مإن ناطني

اس الهامی انکشاف کی روشنی میں جب آپ نے قرائر مجید کا بغور مطالعہ فرمایا تو آپ اس مطنی نتیجہ پر پہنچ کرائیٹ استخلاف خلافت صِدّلِقی کی عظمت ہر مُراانِ ناطق ہے۔ آپ کا ملفیہ بیان ہے کہ ،۔

خداً کی تم میں نے قرآن کریم کو بادہا تدبر و تکرسے دکھا۔ وُقَالِی کی کا بات کا بنظر غور مطالعہ کیا اور امر خلافت کے لئے تحقیق کے تمام ذرائع اور وسائل اختیا دکئے اور حقیق و تدقیق میں کوئی کسراُ کھانہ رکھی رہیں نے ہر طرف نظر دوڑائی اور ہر بربا نب نلاش و جو تجو کے تیر بیلائے لیکن اس میدان میں آبت استخلاف سے بڑھ کر کوئی سیعنی قاطع محفی نظر نہیں آئی۔ اس سے مجھے معلوم ہؤاکہ نمالا فیت سیعنی قاطع محفی نظر نہیں ہی ایک ظیم الشّان آبت اور ایک (حِدیل بی کے شبوت میں برایک ظیم الشّان آبت اور ایک ناطق دلیل ہے اور برطالی حق وانصاف کے لئے بر ربّ ناطق دلیل ہے۔

(نرْمْبِه ازْرِسُّرالْخلا فەملا)

اِس دلیلِ ناطق کی نشریح و نوفینج حفرت مهدی موعودُنے الیسے دلکش اور حسین بیرا بیسی فرما ئی ہے۔ آب ہو گاللافہ میں فرمائے ہیں (اصل عبارت نهایت اعلیٰ با یہ کی بے نظر فصیح و بلیغ عوبی زبان میں ہے کیس اس کتاب کے نوحوالوں کا ابینے ٹوٹے فیجوٹ الفاظ میں ترجمہر مصنا تا ہوں):۔

### ببلاحواله

غور کرو کہ حضرت ابو پر الم کے خلیفہ مفرر سونے بیسلمانوں کی كمياحا لت هني - إسلام أس وقت آفات ومصائب كرهبلي من مِیرًا ہوًا نفا۔ بھرالتٰرنعالیٰ نے مالات بدلے اور اسلام کو تَعْرِعْيِقْ سے نکالاً اور مُجوٹے مدعبان نبوّت بُری طرح مارے كَتَحُ أورم تدلفمتُه اجل موكَّحُه اور الله تعالى مومنو لكواس توف سے امن میں لے آیا جس کے باعث وہ مردوں کی طرح (بے جان ) ہو رہے تھے مومن اس کلیف کے دُورہونے کے بعد خوسنٰی ومسیّرے سے بھرگئے۔ وہ حضرت صِدّ لق<sup>رم</sup> کو مباركيا د دينے اور آپ كوتخسين و آفرين كہتے اور آپي تغریف کے گئ گاتے اور ضراکے صنور آپ کے لئے دُعائے خیر کرتے۔ وہ آپ کی گوری تعظیم نجا لاتے حِصر الولنمرصِدّلِق ﴿ كُومِبِّت أَن كَ نَهَا نَ خَالِمُ وَلَ مِن وَأَلَّ

ہوگئی اور وہ مذباتِ نشکر سے تمام اُمور میں آپ کی پیر وی کرتے۔ انہوں نے اپنے خیالات و مذبات کو خوب میراب خوب صاف کیا اور اپنے کِشت ایمان کوخوب میراب کیا اور مجرّت و اُلفت میں ترقی کرنے گئے۔ انہوں نے حضرت ابو بحرُن کی مقدور عجرا طاعت کی کیونکہ وہ آپکو ایک ممبارک اوز مبیوں کی طرح تائید یا فقہ وجود خیال کرتے گئے۔ (ترجمہ مِتُر الخلافہ صلا)

نها کسارع ض کرتا ہے کو گتب احا دیث و تواریخ سے ثابت ہے کھیائی کی گر دنیں سے نت الویکڑ میر این سے کے سامنے ہمیشنہ نیچی رہتیں اور وہ آپ کی ولیسے ہی والها نه اطاعت کرتے جس طرح محمر مسطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرتے گئے۔

(الوداؤد كتابَ الحدُّود باب الحكم فيهن سبَّ النبى لجواله اُسوؤُ صحابه دوم ملَّ ازمولانا عبدالسّلام ندوى) حضرت عُر فاروق رضى اللّرعند نے فرمایا :-

"ٱبُوْبَكُرِ ٱخْلِبَ مِنْ رِنْجِ الْمِسْكِ وَ ٱنَا ٱصَٰكَّ مِنْ بَعِيْرِ ٱهْلِيْ " (كنزل العمال جلد المَّلَّا)

حضرت الویکرمشک مصیحی زیاده خونشبودار اورئیں اپنے مرم نیاسیہ بھی دیا ہے تہ ہیں

حضرت ابورجاء العطار دي فرمانے ہيں كرميں مدبہٰ آيا ٽو حضرت

الو بخرصة بن سك إد دگر دلوگول كا بهجوم لقائيس نے ديجها ايك شخص آپ كا مرحجُوم رہاہ اور بيكه رہاہ كرم آپ پر فدا ہيں۔ اگر آپ رہ ہونے توہم ہلاك بهوجانے دريا فت كرنے پرمعلوم بهؤاكد به بزرگ حضرت عُرامُ ہيں۔ يہ اُس ابتدائی زمانه كا واقعہ ہے جبكہ مخالفين زكوٰة كے خلاف سلمان نبرداً ذما تھے۔ (كزالقال جلد لا صلاح)

خاندان نُبَوّت کی عقیدتِ خلفاءِ ثلاثه کا اندازه اِس سے با سانی لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت علی کے ایک صاحبزا دے کی کنیت الویجر ایک کا نام عمان مقار موجر ُ الذکرصاحبزا دے نے میدانِ کر بلا بیں شہادت پائی۔ (بِحادالا نوار جلد و خیم مطبوعہ ایران) ہے کہ بلا بیں شہادت پائی۔ (بِحادالا نوار جلد و خیم مطبوعہ ایران) ہے کہ کہ کہ کر بلا والے کہ می بندوں کے آگے جمک منیں سکتے خداولے

فالون جنّت ستيرة النساء بِحُركوشئر رسُول معزت فاطمة الزهراء كا انتقال ہوًا توخليفة رسُول معزت الومجر صِدين شف صرت على كرّم الله وجهر سے فرما يا كر جنا زو پڑھائيے محر معزت على شف فرما يا خدا كى قسم آپ ہى جنازہ پڑھائيں گے تب معزت الو يجرم آگے بڑھے اور جنازہ پڑھا يا۔ (مشجرالا ولياء ماس)

حصرت علی کرم الله وجهٔ نے ایک بار واضح لفظوں میں فرما یا:-" راتی لاستہی من تربی ان اُخالِفَ اَ بَا بَکْرِ" (کنزالعمّال جلد ا سُلاّ) ئين ابنے رتب منزمانا ہوں كم ابوبر كى خلاف ورزى كروں " وَهَلْ أَنَا إِلَّا حَسَنَةً مِنْ حَسَنَاتِ أَبِيْ بَكْرٍ" ( اليضاً )

ئیں توحفزت ابو بخرصِدّ بی<sup>ن می</sup> نیک باد گاروں میں سے نقط ایک ماد گار سوں -

#### دوسراحواله

بخدا آپ اِسلام کے آدم نانی اور خیرالانام صلی السطیر م کے انوار کے مُظر اوّل تھے۔ آپ نبی تو نہ تھے لیکن آپ میں رسولوں کی سی قوتیں و دلعت کی گئی تھیں۔ آپ کے صدق و صفا کا ہی تیجہ تھا کہ جمین اِسلام کی ہمارو رُونی واکب ں آگئی اور آفات ومصائب کی آ ندھیوں کے بعد اسکی زینت کوٹ آئی اور گلشن اسلام میں طرح طرح کے جبول کھلنے لگے اور مرجائی ہوئی شاخیں از سرنوسرسبر و شاداب ہوگئیں۔ (ترجہ بیٹرالخلافہ مالے)

تتبيرا حواله

آپ نے اِسلام کو ایک ایسی دلوار کی طرح با یا جومترروں کی منٹر انگیزی سے گراہی جا مہتی ھتی مگرانڈتعالی نے آپیے ہاتھ سے اس دیوار کوایک ابسامضبوط قلعه بنا دیاجس کی دیوای لوہے کی طرح مضبوط ہوں اور اس میں ایک فرما نبر دار اومطبع کٹ کرجرّار ہو۔ (ترجمہ ریرٌ الخلافہ م<sup>کا</sup>)

### چوتھا حوالہ

حضرت الویخریم کی اُ ورهبی خوبهای ا و رشعدّ د بر کات ہیں جن کوشمارکرنامشکل ہے مسلمانوں کے مَرایب کے باراحسانات سے تھکے ہوئے ہیں جس طرح الندنعالیٰ نے آپ کو ایما نداروں کے واسطے امن کاموجب بنایا اور کُفْرُ وارتدا دکی آگ کوکھنڈا كرف كا ذرلعبهنا با اسى طرح آب كو قراً ن كريم كاحامي أوّل ا ورخا دم اوّل مبی بنایا اور آب نے اللّٰه کی کتاب مُبِّین کی اشاعُت کی توفیق یا ئی۔ آپ نے قران یاک کو جمع کرنے اور خبوب مندام کی الله علیہ وسلم کی نرمبُث کے مطابق أسے مرتب كرنے ميں اپني تمام تركون ش مرف کر دی ۔ دین کی تمخواری اور تمٹساری میں آپ کی اشکبار انھیں <del>الیت</del>ے جیٹمہ کا نظارہ بین کرتیں۔ (ترجمه مِرُّ الخلافه مثل)

حضرت على كرم الله وجههٔ فرمات بين :-

" إِنَّا ٱلْرَمَ الْخَلْقِ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى اللهِ بَعْدَ نَبِيَّهَا وَ ٱلْفَعَهُمْ دَرَجَةً آبُوْبِكُرِ لِجَمْعِهِ الْقُرُانِ "

"كان احدُّ الصحابة الّذين حفظوا الفُّران كلّه" (تحلى الزيام في خلفاء الاسلام" ازعطامتني بك جدراً ص<sup>197</sup>)

آب كالشمار أن جليل القدر صحاب مين بهوتا سيح بنين لُوِيدا قرآن محفظ كرف كي سعادت نصيب بهوئى .

## بالجوال حواله

صِدِین اورفارون حداکے عالی مرتبہ امیر قافلہ ہیں۔ وہ سلفلک بہاڑ ہیں۔ انہوں نے شہر لویں اور بیا بان شینوں کوخن کی طوف مبلا یا بہاں نک کہ ان کی دعوت اقصائے بلاد نک بہنی۔ ان کی خلافت'اسلام کے بھیلوں سے لدی ہوئی اور کامرانی وکامیابی سے معطرا ورممسوح فتی۔ (ترجمہ سِرُّ الخلافہ ﷺ، ﷺ (اِن کارناموں کی تفصیبل کے لئے ملاحظہ ہوکتب صحاح سمۃ، کنزالعمال؛ این خلدوں، طبنقات ابن سعد تاریخ انجمیس، طبری، ازالہ الخلفاء تاریخ الخلفاء محاصرات لخضری)

امى خىمون كواڭ نى نەيكى ئىلى ئىلى ئەل باندھاسى سە لەئ باقيات صالحات كىشارق لەغىن ايات لىلى االتطىقىر وخدما تەئمەن البىكۇ ورمنى برى وتىرا تەئىرا تەئىرىنىڭ الجناالىستكىنر

( برمرًا لخلا فهمهُ ، مهُ)

ا ہے باقباتِ صالحات سُورج کی طرح ہیں اور آپ کے تقدیم سے لئے نشانات کے حقیمے مبادی ہیں۔ آپ کی مغدمات چودھویں کے بیاندوں کی طرح روشن ہیں اور اس کے مثرات مینے ہموئے میوہ کی طرح رکبڑت ہیں۔

جطاحواله

حمزت مهديُ موعو د ملبه السلام حضرت الولنجرصِدّ بن المسكف قروزُ مداور درولبتنا منر زندگی كا نقشه کول تحیینیته بیس :- ابنے وطنوں، عزبنہ وں اور ابنے مال ومتاع کو اللہ اور
اس کے رسول کے لئے چھوڑا۔ گفّار کے ہاتھوں ہرطرے کی
ایڈ اسہی بنٹر بروں کی منٹرارت سے گھروں سے بے گھروئ لیکن چرجی انہوں نے اخبار وابرار بن کر صبر کیا۔ دولت و
نثروت بے حدا کی لیکن انہوں نے اپنے گھروں کوسونے
بیا ندی کا ورنہ چھوڑا بلکہ جو کچے ملا اسے بیت المال میں
جیا ندی کا ورنہ چھوڑا بلکہ جو کچے ملا اسے بیت المال میں
دے دیا۔ (ترجم برسُر الخلافہ مرالے)

بُس خدات فضل وکرم سے حضرت مهدی موعود علیه السّلام کے اِس ارشاد کے ایک ایک لفظ ملکہ ایک ایک نقط پر تاریخ اِسلام کی بے شمار منهاد نیس پنیں کرسکتا ہول محکر افسوس وقت اس کی اجازت نہیں دیتا اِس کئے بطور پنوں مرف دلوایک واقعات پر اکتفاکر تا ہوں۔

معزت علّا مرحلال الدین بوطی تنے بخوالہ ابنِ سعّد کھا ہے کہ بیتِ مظافت کے دوسرے دن حضرت الو بکر صِدّ ان ما کھے جیا دریں گئے بازار ہیں بعا رہے تھے حضرت مُرض کیا کہاں نشر لیف کے جیا دریں گئے بازار ہیں فرط یا بیجنے کے لئے حضرت مُرض کے رسے نے کہا اب اس میسلمانوں کے بیفہ اورا مرافر نین فرط یا بیجنے کے لئے حضرت الو بحرصد این محضرت الو بحرصد تا الو بحرصد تا کہ محضرت الو عیال کی گذر او فات کیسے ہوگی ؟ حضرت مُرش امرالمؤندی کی زبان سے یہ در دناک جواب مُسَنّتے ہی حضرت الوعبید و اس مینیج

اور ان کو تخریک کی کرخلیفهٔ الرّسُولُ کے لئے ایک مهاجر کی حینیت سے خوراک اورلباس کا انتظام کر دیں اور جب کیرٹے بیرانے ہوجائیں تو وابس لے کر ان کے بدلہ بیں نئے دے دیں جنانچہ الساہی کیا گیا (سیرتِ مَلْمِیں جلام میں۔

معرت الونجراف وفات سے فبل حضرت عائشہ اسے فرمایا بیٹی کیس نے علانت کے زمانہ بیس بیت المال کا کوئی دو پیر بیبیہ بنیں لیا سادہ کھانا کھایا اور عمولی لباس بہنا جسلانوں کی ملیست بیس سے بیرے پاس صرف ایک عبنی غلام بانی لانے والا او زملی ، دُو دھ دینے والی اُونٹنی ، کھانے کا بڑا پیالہ اور بیا دھاری دارجا درہے جسے ہم سب اور صفح ہیں۔ اِن سب سے ہم نے دُورِ خلانت بیس استفادہ کیا ہے جبکہ ہم سلمانوں کے کام انجام دے دہیے سے خطا فت بیس استفادہ کیا ہے جبکہ ہم سلمانوں کے کام انجام دے دہیے سے اور میں استفادہ کیا ہے بعد بیس بین بیس حضرت عمر کو دے دینا جبنانچ اب ہم ہم فال کے بعد صفرت عائشہ الفرائی کے اور فرمایا اللہ نوالی الو بجر اللہ دیا دیا دیا اسلامی اور اوجے لا دیا دیا ہے۔ (تا دی الفرائی الحال کرے۔ ایب نے مجھ پر ایک اور اوجے لا دیا رحم وکرم کی با رشیبی نا زل کرے۔ ایب نے مجھ پر ایک اور اوجے لا دیا ہے۔ (تا دی الفرائی الخلفاء للے بوطی صف میں میں با دیا اللہ بوطی صف میں میں اللہ کا دیا ہم کا در اللہ دیا ہم کا در الوجے لا دیا ہم کے۔ (تا دی الفلفاء للے بوطی صف میں میں میں کا در الفلفاء للے بوطی صف میں میں کا در الفلفاء للے بوطی صف میں میں کیا در الفلفاء للے بوطی صف میں میں کا در الفلفاء للے بوطی صف میں میں کا در الفلفاء للے بوطی صف میں کا در الفلفاء للے بوطی صفح میں کیا در الفلفاء للے بوطی صفح میں کیا در الفلفاء لاگ بوطی صفح کیا در الفلفاء للے بوطی صفح کیا در الفلفاء لاگ بوطی صفح کے استراکیا کیا کھیا کہ کا در الفلفاء للے بوطی صفح کیا در الفلفاء لاگ بوطی کیا در الفلفاء کا کا در الفلفاء کیا کھیا کھیا کہ کا در الفلفاء کیا کہ کا در الفلفاء کا کہ کا در الفلفاء کیا کہ کا در الفلفاء کیا کہ کیا در الفلفاء کیا کہ کا در الفلفاء کیا کہ کیا کہ کا در الفلفاء کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا در الفلفاء کیا کہ کا در الفلفاء کیا کہ کیا کیا کہ کی

## سأتوال حواله

تصرت مهدئ موعود فرماتے ہیں :-

انہوں نے دُنیا پرستوں کی طرح گراہی کا رامستہ اختیار کرنے

ہوئے اجنے بیٹوں کو جانشین مقرد نہ کیا اور دامراء ورؤساء کی طرح ناز
ونعمت کی طرف مائل ہوئے بلکہ اس کو نیا میں فقروز ہد کا جامہ اوڑھ کرنہ کی
بسر کی۔۔۔ بخدا ہہ لوگئے بہم انصاف اور عدل سے بفدا کی قسم اگر
امنیں ناجائز مال کی جری ہوئی وادی جی بل جاتی تو وہ اس پر بالکل
مذمخفو کے اور اگر انبی سونے کے بیاٹ دے دئیے جاتے یا ان
کے لئے ساتوں زمینیں سونے کی بنا دی جاتیں تو وہ جی بندہ حرص
وہوابن کہ ان کی طرف نظرا کھا کہ نہ دیجھتے۔جو جی باک وحلال مال
امنیں ملاوہ "ہمول نے خُدا کی راہ بیں اور دین کے کا موں بین فرج
امنیں ملاوہ "ہمول نے خُدا کی راہ بیں اور دین کے کا موں بین فرج
روبا بھر ہم کیون کر خیال کرسکتے ہیں کہ جبند درختوں کی خاطوہ (مگر کورٹر)
کر دیا بھر ہم کیون کر خیال کرسکتے ہیں کہ جبند درختوں کی خاطوہ (مگر کورٹر)
کر دیا بھر ہم کیون کورٹریال کرسکتے ہیں کہ جبند درختوں کی خاطوہ (مگر کورٹر)
کوغصب کرنے والے بن گئے۔ (ترجہ برشر الخلافہ صلا ، مثل)

امسلسلمیں شرح نہج البلاغہ (خطبات صفرت علی) لابوالحدید جلاط ملائے میں میں میں البوالحدید جلاط ملائے ہیں صفرت الوکرصد بی میں کا خلافت کے ابتدائی آیام کا پیشیقت افروز بیان موجو د ہے کہ

" فَوَ اللّهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ الله اَحَبُ إِلَى اَنْ اَصلها مِن قرابتى وَانَى وَاللّهِ مَا الوكُمْ مِن هٰذِهِ الْاَمْوَاللهِ مَا الوكُمْ مِن هٰذِهِ الْاَمْوَالِ النّبِي قرابتى وَاللّهِ مَا الْوَكُمْ مِن هٰذِهِ الْاَمْوَلُ اللّهِ يقول لا نورت ما تركنا لا صدقةً سَبِغْتُ رَسُولُ اللّهِ يقول لا نورت ما تركنا لا صدقةً وانْما يَاكُلُ المُحَمَّدِ مِنْ هٰذَا المال واتى وَاللهِ وانْما يَاكُلُ المَّحَمَّدِ مِنْ هٰذَا المال واتى وَاللهِ

لَا ا تَرِكَ آمُرًا صَنَعَهُ رسُولُ اللهِ الا صَنَعْتُهُ عُ بخارى منرلين كتاب بدء الخلق) الله كاقتم رمسول الله صلى الله عليه وسلم كي قرابت مجه ابنی قرابن کے مقابل بہت زیادہ فجبوب سے بخد امکیں إن اموال میں جومیرے اور آپ کے زیرِنظر ہیں اپنی طرف سے غیرو رکت کاننبوت دینے میں کو ٹی کونا نہی ہنیں کروں گا۔ میں کے المخضرت صلى الله عليه وسلم كى زمان ممبا دك سے مسلم خاصفور فرماتے تقے ہم وارٹ نہیں کئے جائیں گے بہاراسب ترکہ صدقہ ہوگا۔ ہاں آل محمر کے خورونوٹس کا انتظام اسی مال سے ہوگا۔ مدا ى قَسَم بَينِ و ١ امر مركز نهيس حيورٌ ول كُاحِب رسُولِ التَّرْسِلِ اللهِ عليه والم في اختبا دفرها يا بجو كربه ممارك فيصلم تنت توى كيمين مطابق اور دربا بررشول سيصا در شُرُوتها أسكُّ مصرت فاطمنه الزمهراءُ نے اس بر اظها رِخومن نو دی کیا۔

(منشرح نهج البلاغه لا بن لحدید جلدما طفی مطبوعه ایران) از ال بعد دومسرے خلفاء حتیٰ که را لئے الخلفاء حضرت علی المرتصلی طفی بھی ا بینے منفد س عمد منطلافت میں بمیشہ اسی کے مطابق عمل در آمد کیا جینا کجہ حضرت علّامہ محمد ما فرمجکسٹی نے تحریر فرما یا ہے کہ :-

"عن ابرا هيم الكرخي قال سألت أبا عبيد الله

علیه السّلام لای علةِ ترك ا میر المؤمنین علیه السّلام فدگًا لما ولیّ النّاسَ فقال للا فتند اء برسول ۱ لله صلی ۱ لله علیه وسلم ؛؛

اِمى صَمَن مِن صَرْت عَلَّام بَا قِرِعِلَتُّى نَهُ ( بَحَارا لا نُوار جلد ٨ كُلَّ اللهِ) مَصَرْت الوَحِعِفِي كم مِن اللهِ عَلَى كَا يَفِي جَلَانُ لِي اللهِ عَلَى كَا يَفِي جَلَانُ لَكَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

#### ر الحوال حواله

حضرت مرری موعود فرماتے ہیں :-

ا مدتبارک و تعالی صرت ابو بحرصدین پر رحمتیں نازل فرمائے
آپ نے اسلام کو زندہ و تازہ کر دیا۔۔۔ او زبیبوں کافیمنا
قیامت تک ہاری کر دیا۔ آپ گرید لیقوب کرنے والے اور
ضد اکے لئے کو نبیا سے منقطع مونے والے تقے۔ دعا و تفرع مولا
کے اسکے گرنا، خدا کے صنور گریہ و بکاء کرنا اور آستانہ الومہیت
پر اپنی جبین مذلل سے بجدہ ریز مہونا اور ضدا کی خفگی و نادا صی سے
پناہ ما ٹکنا آپ کی عادت تھی سجدہ میں دعا و نداء کے لئے آپ
ہیشہ کو شاں رہنے اور تلاون قرائن کرتے موئے روتے۔

بلات به آپ فخراسلام اور فخر مرسکین سخے اور آپ کے جو مرسطیف کو خیر البرتہ وافعنل خلائق صلی اللہ علیہ سلم سے ایک قرب کی اللہ علیہ وقعلی تھا۔۔۔ اور آپ کتاب نبوت کے نسخر اجالی کھے۔ (ترجم برسی اللافرط ماسی مرسی) کے نسخر اجالی کھے۔ (ترجم برسی اللافرط ماسی مرسی) کے نسخرن صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ممبارک ہے:۔

" دَعُوْا ٱبَابِكُو ِ فَإِنَّهُ صِنْ تَسِتَمَّةِ النَّبُوَّةِ "

(تفسيركبيرداندى جلدى مسيم ممرى)

الویکر کی کیا بات اِا وہ تو نبوّت کا تمتہ ہیں۔ حصرت الویکر کی وفات ہوئی تو حضرتِ علی اونے ہوئے آپ کے

مکان کی طرف گئے اور آپ نے آپ کی نعشِ مُبارک کو مخاطب کرتے ہوئے ایک دردناک خطبہ بڑھاجس میں آپ کے مناقب ومحاس کو بڑے موثر

بيرا برمين بيان كيا- البزاز ، فجمع الزوائد" الموافقة بين ابل البيت والمحالة ازمار الله زنخشري اوركنز العمال مين اس ناريخي خطيه كامتن محفوظ س

(العِنَّا مُم ندامِلبيت ملك، ملك، تاريخ اسلام ازاكرشاه

خاں جلد ا مریم مطبوعه ۲۳ ۱۳ هطبع دوم )

حضرت عليه فرماتي بي:-

" وكان افضلهم زعمتَ فى الاسلامِ وانصحهم لله ولِرَسُولِه الخليفة وخليفة الخليفة ولعمى ان مكانهما فى الاسلامِ بعظم وان المُصَابَ بهما الجَرْحُ في الاسلام شديدة فرحمهما الله وجزاهما المحدوم في الاسلام شديدة فرحمهما الله وجزاهما المحسن ماعملا " (سرح ابن الالحديم لدم و الله الله و الل

#### نوال حواله

حضرت مهدی موعود فرماتے ہیں:-حضرت ابو بکر فوت ہوئے اور معصوموں کے امام ہمیوں کے معرداد میں اللہ علیہ وسلم کی فبرمبارک کے ہبلو میں دفن ہوئے گوبا آپ نے نہ زندگی میں خدا کے محبوب اور رسول کا دامن چپوڑا اور نہ موت کے بعد ملکہ اس جباتِ چند روزہ کے بعد بھبی وہ اکتھے رہے۔ (ترجہ مٹرالخلافہ میں) (وصال و تدفین کی فقیبل کے لئے ملاحظ ہو صرت بیخ عبدالحق فی تری ہوی کی تھنیف" ما نبیت من السنہ "۔ حضرت امام سین علیالسلام کے صاحبزادہ علی سے کسی نے دریا فت کیا کہ حضرت ابورکرون اور حضرت عرف کی دربا برنبوی میں کیا قدرومنزلت تفی و فرما یاجو آج ہے کہ دونوں بزرگ آنخضرت کے یاس لیلے ہوئے ہیں۔

(موافقة بین اہل البیت والصحابہ از جادا للہ زنخشری) اللہ اکبران کے صدق اور ہاطنی باکیزگی کی ملندشان کا کہا کہنا وہ اس قابلِ فخر مفام میں مدفون ہوئے کہموسکی وعیسلی ہی زندہ ہوننے توصدرشک وتمنا کرنے ۔

(ترجمه ازممرً الخلا فرمكٌ)

بہاں اِس امرکا ذکر کرنا کھی مزوری ہے کہ وہ شمنان اسلام صداوں سے صرت ابو بڑھتے ہیں جہ سے بہت ہوت ہوں از بھی جیننے کی جدّ وجہد کرتے ہیں ہیں جنائج سکے 48 ہم ہم بیں بین ایس کے 48 ہم ہم بیں بین ایس کے اس کے درایع ہے بار اسلام کی نعرت مبادک کو سرنگ کے درایع ہے بیا دالدین زنگی کو اس کے خرت مسلی اللہ علیہ مسلطان نور الدین مجمود شہر من ماد الدین زنگی کو اس کے خریب بینجے والے میں موسلا دھار بارٹ س نثروع ہو گئی اور گرج اور چیک سے زلز لر مظلم موسلا دھار بارٹ س نثروع ہو گئی اور گرج اور چیک سے زلز لر مظلم بید اس واقعہ کی اطلاع کر دی دوم بین سے زلز لر مظلم بید اس واقعہ کے حوصہ بعد طبیوں نے جو ترایی بینے سے اور میں سے خرا اور جیک سے زلز لر مظلم بین میں اور جیک سے زلز لر مظلم بین سے حضرت ابو بین اور حضرت مگرم کے معمومہ بعد طبیوں نے جو ترایی بینے سے حضرت ابو بین اور حضرت مگرم کے مناقد سے معرف کو نکا لئے کا منصوبہ سے حضرت ابو بین اور حضرت مگرم کے مناقد سی معمول کو نکا لئے کا منصوبہ سے حضرت ابو بین اور حضرت مگرم کے مناقد سی معمول کو نکا لئے کا منصوبہ سے حضرت ابو بین اور حضرت مگرم کے مناقد سی معمول کو نکا لئے کا منصوبہ سے حضرت ابو بین اور حضرت مگرم کے مناقد سی معمول کو نکا لئے کا منصوبہ بینے سے حضرت ابو بین اور حضرت مگرم کے مناقد سی معمول کو نکا لئے کا منصوبہ بین سے حضرت ابو بین اور حضرت مگرم کے مناقد سی معمول کو نکا گئے کا مناقد سی مناز کی کھرم کے مناقد سی مناز کا میں مناز کی مناقد کی مناقد سی مناز کی کھرم کے مناقد سی مناز کرنس کے مناقد سی مناز کرنس کے مناقد سی مناز کی کھرم کے مناقد سی مناز کرنس کے مناقد سی مناز کرنس کے مناقد سی مناقد کی مناقد سی مناز کی کھرم کے مناقد سی مناز کی کھرم کے مناقد سی مناز کرنس کے مناقد سی کھرم کے مناقد سی مناز کرنس کے مناقد سی کھرم کے کھرم کے مناقد سی کھرم کے کہرم کے کھرم کے کہرم کے کہرم کے کہرم کے کھرم کے کھرم کے کہرم کے کہرم کے کہرم کے کھرم کے کھرم کے کہرم کے کہرم کے کھرم کے کہرم کے کھرم کے کہرم کے کہرم کے کھرم کے کہرم کے کہرم کے کہرم کے کھرم کے کہرم کے کھرم کے کھرم کے کہرم کے کھرم کے کھرم کے کھرم کے کھرک کے کھرم ک

#### فالنبق اللفقار الشكر والمقيد ومصافي الملتكي المنافر المنفرة



في هُمَ مِنْ لِللِّنَاءُ وَهُمُ فَا يَا

باندھا۔ بہ چالیس اور کی تھے۔ امیر مدینہ سے کھے جوڈ کرکے دات کو پھا کو لیے ہوکہ اللہ میں اسلامی اللہ کا اسلامی اللہ کا اسلامی اللہ کہ اسلامی اللہ کہ اسلامی اللہ کہ اسلامی کی اللہ معاندیں اسلامی کم زمین بھیٹ گئی اور اس نے ان سمب کو مع اُن کے آلات کے ڈکل لیا۔
(آمادیخ مرینہ از صفرت عبد الحق محدّث دہلوگی (مترجم) کھلاو مسلامی بند ر دوڈ کراچی )

# حضرت سبدنا الويجر صبربق كالخرى وصببت

میرے بیا دے بزرگوا ور کھائیو اِ حصرت مهدی موعود علیه است کام کی ثربارک سے حصرت ابو برخطان اور در دِدل سے عرض کرنا کے بعد آخر بیں آب کی خدمت بیں شایت ا دب اور در دِدل سے عرض کرنا چا ہتا ہموں کہ ۲۲ راکست ۲۳ و کوستیدنا حصرت ابو بگرصتہ بی خدمت بیں شایت ا دب اور در دِدل سے عرض کرنا صلی اللہ علیہ وہم کی طرح ۲۳ سال کی عمرین (مرقبی الذم ب مبلد ملا ملائے از ابوالحسن سعودی مصر ۳۰۰۱ ه ) وصال ہوا تون ام کے محافہ پر برمُوک کے میدان میں گفرو اسلام کی جنگ لڑی جارہی کھی (طبری جلد ۲ مرائی) ہی وہ معرکہ ہے جس کے آغاز میں رومیوں نے ایک عرب جاسوس مسلمانوں کے نشکر میں جب او اس نے ایک دن اور ایک دات اسلامی افواج کا قریبی مشاہدہ میں جب بعد یہ اطلاع دی کہ

" بِاللّبِ لَ ثُرَهبانٌ وبالبوم فرسان" (سِرت الصدّيق صنف مصنّفه محرعبب الرحن خان شرواني مطبع احدى علي گراهد ١٣٣٢ هـ)

که مسلمان مجا مدون اورغازیون کا عبسائیون کی بٹری سے بٹری حکومت مخابلہ نہیں کرسکتی - بیروہ بگاندروزگار لوگ ہبن جو دن ببن شہسواری کے جوہر دکھاتے اور رانوں کو اپنی سجدہ گا ہموں کو اپنے آنشو ؤں سے ترکر دیتے ہیں۔ حضرت الویم صدیق رمنی الڈرعنہ نے اپنی و فات سے چند دن قبل بیروسیّت

فرما فی کبر

" ولاينزالُ الجهادُ لا هـل عدا و ته حتَّى يدينوا دين الحقِّ ويُقِرُّو ابحكم الكتاب<sup>4</sup>

(كنزالعمال جلدس صفيا)

جب مک ایک مثنفس تھی دین حق سے باہرہے اور کتاب اللہ ك فصله كي سامن سرسليم خم كرك لا إله إلا الله معمدًا رَّسُوْلُ الله نهبين يره لبناجها دجاري رسے گا۔

## دُنیائے اِسْلام معرکہ برموک کے دُورمی*ں*

ننجراسلام کی مرسبرشاخو! چو ده سوسال کی زبر دست و بزش اور کشمکش کے ماوجود کار طیسے مڑھنے والوں کی تعداد دُنیا کی مجری آبادی کے صرف چوتھائی حصّہ کے بر ابر نپنے سکی ہے اور تمام غیر اسلامی طاقتیں اپنے علمى اورمذمبى اورمادى اسلحك مائف اسلام اورخاند كعبد برجمله كرككا منصوب باندھ رہی ہیں اور آپوری دنیائے اسلام معرکۂ برموک کے دور میں داخل ہو حکی ہے۔ بیصورت حال ایک سیخسلمان کے دِل میں در د کا ابك طوفان صروربيداكر دبتى سے مكر مالوسى بيد انسين كرسكتي كيونكر مندا تعالی نے سلمانوں سے وعدہ کر رکھا ہے

"كَمْرَضْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَثْ فِئَةً كَثِيْرَةً كِإِذْنِ اللَّهِ"

(البقره: ۲۵۰)

حصرت المم ابوالحن فرات بين . " إِنَّ اللَّهَ إِذَا اَرَاءَ آَصَرًا قَلْلَ الْكَيْنِيْرُ وَكُنَّرُ الْقَلِيْلُ"

(بحارالانوارمبله الممامطيوعه إيران)

جب الله نترنعالي کسي امر کاارا ده کرنا ہے نووه بهنول کوفورے اور تقوڑوں کو بہت کر دنتا ہے۔

إسى طرح محفزت ابن عباس دحنى الترعند كايه بُرِمعا دف ادنشا دسے كم °َ يَبُعُكُ اللّٰهُ النَّبِيِّ وَحْدَ لا نُثُمَّ يَجْتَبِعُ النِّهِ نَاسٌ قَلِيْلٌ بُؤْمِنُوْنَ بِهِ ثُمَّ يَكُوْنَ ٱلْقَلِيلُ كُوثِيَّرًا ( ورِّمننور مبلد المسلم السّبوطي )

الله تعالیٰ نبی کوننها کھیجناہے۔ بھراس کے گر د جند لوگ جمع ہو حانے ہیں جو اس برائمان نے استے ہیں مگر مالا خرابساالقلاب عظم مريا موحانا شي كريه افليت اكثرتين مين اور اكثرتين افلیّن میں نبد بل ہوجا نی ہے۔

ع سے بہ تقدیر خدا وند کی تقدیروں سے

إسسلسله مين حضرت ا ما م حجفرصا د ف عليالسّلام نے بھی يين يُكو كَى فرما كَى " إِذَا قَامَ الْقَائِمُ الْمَهْدِيُّ لَا يَبْغَىٰ ٱدْحِثُ إِلَّا نُوْدِي فِيْهَا شَهَاءُ لَا أَنْ لَكُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَأَنَّى مُحَدَّدًا رُّسُوْلُ اللّهِ " (يُنَابِيعُ المودّة مولّفه حصرت بيخ سليمان البلي طبع دوم مكتبه العرفان بيروت و بحار الأنوار ملا اهداً)

## تصرت مهري موغو ذكي جماعت كافرض

حفزت مهدي موعود كم خليفرد وم سبّد ناحفزت المعسلح الموعُود شنے

حصرت الويكرمية بق في كى آخرى وميتت كوعملى جامر مبينانى كے لئے بهاں تك فر ما ماكم ؛ -

فرمایا کہ :۔ '' اگر سمارے چڑوں کے تسمے بنائے ہائیں اور اسلام کا جوشیم تبار مہورہا ہے اس کے جُونوں میں باندھنے کے کام آجائیں نویہ ایک البی عزّت ہے جس سے بڑھ کر اُور کوئی چزنہیں ہوسکتی''

(الغضل السِمْبر ۱۹۴۵ م سلّ کالم سلّ) حضرت صلّ کالم سلّ احدی کو مخاطب کرکے بتا باکہ :-حفرت صلح موجود شنے ایک ایک احدی کو مخاطب کے لئے گولیاں کھا نا تمہا را " آج خانہ کعبد کی حفاظت کے لئے گولیاں کھا نا تمہا را فرص سبے ... تمہار سے سبر دخد انعالی نے خانہ کعبد اور اِسلام کی حفاظت کا کام کیا ہے "

(سبرِرُوصا فی جُلدماً ح<sup>۱۳</sup>۲۰ - ط<del>۱۲</del>۲ مطبوعه ۱۹۵۵ نامشرالمشرکة الاسلامیر لمیش<sup>ط</sup>رلوه)

# سيدنا حضرت للح موعود كي عظيم الشّان بب كوئما ل

سیّدنا حفرن صلح موعود شنے جاعتِ احمدیہ کو اس کی ذمّہ داریوں کی طف توجّه دلانے کے علا وہ برنیگوئی ہمی فرمائی کہ اس کمزور جاعت کے ہاتھوں اِسلام کی عالمیگر رُوما نی حکومت کا قیام خدا کی اٹل تقدیر وں میں مصے ہے جنانچہ ۲۲۲ ۲۱۹ میں حضور نے مہندوستان کے دار السّلطنت دہلی میں اپنے

ایک بُر انرخطاب کے دوران فرمایا :-

" بَمِنِ اسِ خُدائے واحد لائٹری لاکی سم کھاکر متاہوں جس کی جُوٹی سم کھاکر متاہوں جس کی جُوٹی کے مائی متابوں جس کی جُوٹی کے مائی کے دریعہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلم ساری دُنیا بڑھے گی اور ایک دن آئے گاکہ جب ساری دُنیا بر۔۔۔۔اسلام کی حکومت قائم ہوجائے گی "

(رسالة الغرفان" قاذبان-ابريل ١٩٨٥ وعوف

بھر حضور نے دس مرس بعد ربوہ کے اسی بلیٹ فارم بر ایک جلال تفریر تے ہوئے فرمایا :-

"اگرتم اپنے وعدوں برگورسے رمہو۔اگرتم اپنی بعیت بر قائم رہولوخدا تعالیٰ نے بیفیصلہ کر دیا ہے کہ رسول کریم کا تاج ۔۔۔ نم چرمحمدر شول اللہ ملی اللہ علیہ وہم کے سربر رکھو گے ۔۔۔ کچھ عصہ نک تمہار سے بوجھ بڑھنے چلے جائیں گے۔ کچھ عصہ نک تمہاری صیبنیں بھیا نک ہمونی جلی جائیں گی۔ کچھ عصہ نک تمہار سے لئے ناکا میاں ہرفیسم کی شکلیں بنابناکر تمہار سے سامنے ایک گی لیکن بھروہ وفت آئے گاجب اسمان کے فرشتے اُنزیں گے اور وہ کمیں گے بس ہم نے ان کا دِل جتنا دیجنا تھا دیجہ لیا جننا امتحان لینا فقالے لیا بخد اک مرضی تو پہلے سے ہی طفی کہ ان کوفتے دے دی جائے بہاؤ ان کوفتے دے دو۔ اور نم فانخانہ طور پر اسلام کی فدرت کرنے والے اور اس کے نشان کو بجر ڈنیا بین فائم کرنے والے قرار باؤگے "

(الففنل ۲۸راکنوبر ۵۵ ۱۹ء صف)

مٹاکے نقت ونگار دیں کو اونہی ہے خوٹ وہمی تقیقت جو پھر کھی ہے گا اب السانقت بنائیں گئے ہم مٹا کے کفرومنلال ویدعت کریں گے آثار دیں کو تازہ مٹا کے کفرومنلال ویدعت کریں گے آثار دیں کو تازہ مدانے جا ہا تو کوئی دن میں ظفر کے برب م اگرا میں گھرد)

(کلام محمود)



BIBLIOGRAPHY

تفرير

۱ - نفسبر بنجسکری - از حفرت امام حسن سکری علبالسلام - ولادت ۱۳۱ه -شهادت ۲۶۰ ه (مطبع حبفری طبع ۱۳۱۰ ه.)

۲ - مجمع البیبان فی تفسیرالفز آن-از حفرت بیخ ابوعلی فضل ابن المس الطبری الطوسی السبزواری المشهدی میمنوفی ۸۸ ۵ هر (اشاعت ۱۸۸۱ه) سم - مبلا لبین - از حضرت حبلال الدین محمد بن احمد المحلی و ولادت ۱۹۵ هر وفات ۸۸۸ هر و حضرت امام حبلال الدین سبوطی و ولادت ۹ ۸۸ هر وفات ۹۱۱ هر (نامتر عیسی البابی والحلبی ومشرکاء فاهره مصسره می اشاعت دیرسح الاقل ۱۳۳۲ هر)

مم - تغسب فتى - از تقة الاسلام حضرت بيخ علّام محد بن بيفوب الكلبني المدا زى البغدادي مُتمتوفى ٢٩س هه (مطبوعه ابران ١٣١٣ هه)

۵ - نفسبرصافی - از حضرت محدین فرضی ملّا محسن الکاشانی تریکی رصوبی صدی کے مفتر ۔

۲ - تفسیرکبیر- از حضرت امام فخرالدین محد بن عمرالدازی و لا دت ۲ م ۵ ه -و فات ۲۰۹ ه (نائشر مکتب عبدالری محد جامع الاز مرمصر) که - تفسیر گروح المعانی - از خاتمة الا دبایت خرت العلام السید محمود بن عبدالله الحسینی الالوسی البغدادی و لادت ۱۲۱۵ ه - وفات ۱۲۷ه (طبع اقل یطبع الکبری المیرید بولاق مصرا ۱۳۰ ه) م و رّمِنتور - ان المحدّ المحدث المحدث المحدث المحدث المحددث المحددث المحددث المحددث المحدد ا

- >19 MA

### مدريث وأصول مديث

ا - بخارى - از حصزت امام محدين المعيل بخاري - ولادت م 19 هر- وفات ٢٥٦ه (مطبع عنمانيهم مربه ١٩٥١ هـ)

ب مسلم راز حضر بسلم بن حجاج مح ولادت ۲۰۸۴ ه. وفات ۲۹۱ ه ( ناننر مصطفیٰ البابی الحلبی واولادهٔ بمصر ۱۳۷۸ ه )

س رموطا امام ما لک را زمصرت امام مالک بن انس و ولادت ۹۵ هر وفات ۹۸ه (مطیع احدی دلمی ۱۲۶۲ ه)

م - كنزالعمال - انرصزت بنيخ علاء الدبن على المتنفى الهندي (تصنيف ٩٥٧هر مطبوعه حدر آماد دكن ١٣١٣هه)

کنوزالحقائق - از حضرت علامرعبداله و وف بن تاج العادنين مناوى العابرى
 الشافئ - ولادت م ۹۵ هـ وفات ۱۰۳۱ ه (ترجمبرشائع كونم بموجللم معاحب ابد بلر ميسيد اخبار لا مور ۳۰ ۱ وطلع اوّل)

٩ - موطا امام محمد-المصرت امام محدب الحسن الشيب في فيهد الحنفي - ولادت ١٣١٨

ولا دت ۱۸۹ ه (مترقم شائع کرده ملک سراج الدین اینڈسنز کشمیری بازارلامبور)

بر رومنوعات كبير-از حفرت امام على القارى الهروي امام المستنت منوفى على منوفى المروي امام المستنت منوفى المروي امام المستنت منوفى المروم المراه (مطبع مجتبائي دبلي ١٣١٥هـ)

الفوائد المجموعه في ببإن حديث موضوعه- از حضرت امام محدين على شوكاني ولادت ١٢٥٠ هـ

9 - تعقبات سيوطى - از حضرت علامر بلال الدين سيوطى (مطبع مسدى لا مورد العقبات مسيوطى (مطبع مسدى لا مورد المربي اسرو

• 1 عجاله نا فعهر- از حضرت شاه عبدالعزيز محدّث دملويُّ - ولادت ١١٥٩ هروفات ١١٥٩ مرفات ١١٥٩ هروفات ١٢٣٩

ا ا- مشكلوة المصابيح-ازحفزت اشيخ ولى الدين محدين عبدالله الخطيب ألعمري

التبريزيع (تصنيف ٤٣٧ ه مطبع فاروني دملي ١٣٠٧ هر)

م ۱ - مسندا ملبیت -ازفحد بن محد البا قری (مترحم محدسلیمان کیلانی طبع ۱۳۷۳ ه نامنرشمس الدین تاجرکتب لا بهور)

مع ۱- الاصول من الحبامع الكافى - ازرئيس المحدّثين اشيخ الا ما م الحافظ تقدّالاسلاً البوجهفر صفرت محمد بن يعفوب بن اسطّى الكليني الرازيَّ مِتوفَّى ٢٩٩هـ هـ (مطبع نولكشور ١٣٠٢هـ)

م ۱ - الفروع من الحبامع الكافى - از مصرت محدلع بفوب كليني رحمة التُومليه وُملِيد نولكشور ۱۳۰۲هه )

كشف العمّر عن جميع الامّر - ازحضرت الامعبد الومّاب شعراني فيمتوني ١٩٥٩ (مطبيغ صطفى البابي الحلبي واولادهُ بمِسر ٢١٩٨١) ٢ - حبلاء العبيون - انشيخ الاسلام عمدة المحدّثين حصرت علّام محدبا فرمجلسي ي ولادت ١٠٣٧ ه وفات ١١١٠ ه (طبع سوم . نامثرمت برعب الحبين . قاحركتب نفانه اثنا عشرى محله درگاه مسردار باغ تكھنئو 1919)

### تارونخ ،سیر**ت** ،سوانخ

ا - تشرح مواتهب اللدنبير- ازحفزت الامام العلّامه محدبن عبدالباقي الزرّفاني المالكي حمر ولادت ١٠٥٥ هـ وفات ١١٢٢ هـ (طبعةا ولي مطبعة الازيرّ

المصرب ١٣٢٥ هـ) ٧ - الاصاب في تمبيز الصحابر- ازحضرت ننهاب الدبن احد بن على - اي جرعسفلانيٌّ

ولادت ۷۷۲ هـ وفات ۸۵۲ هـ (مطبع مدرسترالاسقف في

مسته الحروسه) ۱ - تأرويخ الخييس في احوال الفس انقبس - ازحضرت الامام شيخ حبين بن مجمد د بارېمري منو في ٩٦٧ ه هـ (مطبعة الفقيم ثنمان عبد الرزاق -طبع

م - "ناريخ الخلفاء - از حضرت علّام بطلال الدين سبوطي ( نامتر مهتم و مالك

۵ - الكامل فی الثاریخ مِلد۲ - از صرت العقامه ابی الحسن علی بن ابی النحرم المعروت ابن اثیر الجزری دولادت ۲۸ ۵ هر- وفات ۲۰۱۹هر-۲ - تاریخ الرسل و المملوک مِلد۳ - از حصرت ابو جعفر محد بن جربیا تطبری ح ولادت ۲۲۴ هر- وفات ۳۱۰ هر (مطبوعه ۱۸۹۰)

ے ۔ تاریخ انشاعتِ اسلام - از حضرت مولانا شیخ محد المعبیل صاحب با نی بنی مرحوم - متوفی ۱۷ - اکتوبر ۲ - ۶۱۹ - (نامشر غلام علی ابنیڈ سنز کشیری مازار لاسور)

۸ - بهذب القلوب الى دبار المحبوب - از حضرت یخ عبدالحق محدّث دملوی و که می باز می محبوب از حضرت یکی عبدالحق محدّث دملوی و کادت ۸ مینی بندر روز در کراچی )

٩ - مرقرج الذمرب - از صرّابوالحسن على المسعودي - المتوفّى ٢٣٦ه م (مطبع از مريمصر - طبع اوّل ١٣٠٣هـ)

• 1 - بحارالا نوارمِلد ١٣- ازشيخ الاسلام صرت علّا مرمحد بافرمحلسيَّ - ولادت ١١٠٠ هـ - وفات ١١١٠ هـ -

ا مدعبان مبوّت اعنفنا دالسلطنة نامنرموت سه انتشارات اسما تهران اشاعت ۱۳۸۸ میران در بیدایرانی کیلنگرسے مشامه)

۱۴- حسزت الونجرُصِدٌ لِنَّ مُنْ كُي مركاري خطوط - ازمولانا خورت بداحدفار في استناد ا دبيات عربي دېلي يونيورستي ندوة المصنّفين اُردو بازار عامي سجد دملي ال (طبع اوّل يسمبر ١٩٩٦)

۱۲۷- ييثا بيع المودّة 6- ازشيخ السبيرسندسليمان الحبيبني البلني العظيميّ ولاوت ۱۲۲۰ هـ وفات ۱۲۹۴ ه (مكتبرالعرفان بيروت مطبوعه فاهره

(21707

۱۳۷۳ - حیاتِ محکّر - ازمُحرّبین سکل قاہرہ - ولادت ۱۳۷۵ هروفات ۱۳۷۹ هر -(مطبع مصر ۱۳۵۷ه)

4 - تذكرة الاولبام از صرت خوا مه فريد الدين عطار ترولادت ۵۱۳ هر وفات ۹۲۷ ه (مطبع محدي لا مهور ۱۳۰۷ ه)

19 - انشاعت اسلام - ازمولانا محد حبيب الرحل صاحب ناظم دار العلوم د پرنبر (نانثرکتب خاندر حمين خصيه رائے بورضلے سما دنبور بوبي ۱۳۲۵ھ)

۷ ا - حذب القلوب الى دبإ المحبوب - از حض شاه عبدالحق محتث دماوي م

ولادت ۹۵۸ ه وفات ۲ ۱۰۵ ه (مترجم کیم سیدعرفان سلی پیلی هبیت نامشر مدینه میلیشنگ کمینی بندر رود کراچی)

صوفی تبیخمین استراکددو اکیدیمی لامهور طبع سوم جولائی ۱۹۶۹) ۱۹ - ابوبکر صِدّ بن عمر ابوالنصر (مترجم شبخ محدا حد بانی بتی مرحوم متونی وجنوری

٢١٩٩٢- نامنزا داره فروغ أر دو-لابهور)

۲۰ ـ مولانامو دو دی ابنوں ا و ربرگالوں کی نظر میں۔ از جناب محر پیسٹ

صاحب ( نامترمكتبه الجبيب اججره لامور- نومبره ١٩٥٥)

۱۷-جها دِصدّ بِی اکبر-ازمیجرجزل محداکبرخان کرنل کمانڈنٹ دائل پاکستان آرمی سروسس کور ( نامٹرفروزسنزلاہور طبع اوّل )

٢٢- انسان العيون في سبرت الامين المامون - ازصرت على بن بُرَ إن لا

حلبي المتوفى ١٠٢٢ه ( ناتشر محد آفندى مطفى مصر )

س ۲-الخصائص الكبري - از صرت علّام مبلال الدين سيوطيّ (مبليع دائرة المعادُ المعادُ مبليع دائرة المعادُ الله علا حدر آبا و دكن عبيرة اوّل ١٣١٩ه)

م ۷- مثنوا بدالنبوّة - از حضرت مولانا نور الدبن عبد الرحل جاميّ - المتوفّى ۸۹۸ هر (مترجم- نامترمحتبه نبوبرگنج نجش رود دلامود)

۲۵ ر مانثمت من السنة - از صرت شاه عبدالحق محدّث دملوی ولادت ۱۹۵۸ و دفات ۱۰۵۲ ه (مترج مولانامغتی محکیم سبّد غلام معین الدین نعیمی الدین نعیمی نامشرا داره نعیمیدرصنو پیمسوا دِ اعظم لال کھوه موجی کیٹ لاہور) ۲۷ رکنا ب المهدی - از استاذالفقهاء والمتعلین آیت اللّه العظلی السبّد مدر الدین صدّر ولادت ۱۷۹۹ ه - وفات ۱۳۷۳ ه (ناکشر

كتاب فروىنى إسلامبېمطبوعه طهران )

۲۷ - آسوهٔ صحابر- ازمولانا عبدالسلام ندوی - ولادت ۱۳۰۰ ه (نانثرداداهنین اعظم گڈھ ۱۹۲۲ )

۲۸ - سببرت النبی مصداق ل - ازشمس العلماج تر الملّه والدین علّامت بلی معمانی مرحوم - ولادت ۱۳۰۵ هه - وفات ۱۳۳۲ هر زامت مرمولوی

مسعودعلی صاحب ندوی مطبع معارف اعظم گڈھ بطبع دوم انهمها ه) ٢٠ عنقربيرت الرّسُول - ازمجترد اسلام صرت المام محدّ بن عبد الوما بي -ولادت ١١١٥ه ـ وفات ١٢٠٦ هر (مطبع السسنة المحدير ١٦ شادع سترلف باشا الجيرقاهره ١٣٧٥ ه/١٩٥٧) سا مشجرالا وليا - ازستدالعارفين حضرت محد نورخش القهستاني متوتى ١٦٩ه (نامترشمس الدين ناجر كتب لم سجد جوك الاركلي لا مور) ا مهرمبرت الصدّ لقي - ازمح تعبيب الرحمان منال شبروا في حبيب كنج ضلع على كُرْھ ولادت ۱۲۸۷ ه (مطبوعه کی گڑھ ۱۳۸۷ ه) ٧سهـ الصدّ لِق - ا زما فظ عبد الرحن صاحب امرتسري - ولادت ١٢٥٦ هروفات ١٣٢٥ له (مطبع بإزار المرتسر ١٨٩٤) ٣٣٠ امل كناب صحابراور تابعبين - ازمولوى جبيب الله صاحب ندوى فين دا دا المصنّفيين (معارف بركِس اعظم گدّه يمطبوعه ۵۱ ۴۱۹)

## كلم ،عقائد

ا - نبراس منترع عنما مُركَسفى - از صفرت الحافظ محد عبدالعزيز الفرط ري الملتاني مواس منترع عنما مُركسفى - از صفرت الحافظ مير رفط طبع اقل ١٣١٨ هـ) مواحث كو ترالنبي (مطبع المنتمي مير رفط طبع اقل ١٣١٨ هـ) ١ - ازالة الخفاء - از حضرت شاه ولى الله محدّث دملوي - ولادت ١١١٨ هـ وفات ۱۱۷۱ ه (مطبع صدّيقي بربلي)

- مناراله لرى فى اثبات النص على ائمة اثنا عشر- اذمصد رالعلوم مى المعاد و التعليد و المتكليدن حضرت الشيخ على بن عبدالله بن على الستري متوفى و ۱۳۹ هرناشر الشيخ على المحلاق الحامري مطبع گذارسني بمبئي ۲۳۰ هرناشر الشيخ على المحلاق الحامري مطبع گذارسني بمبئي ۲۳۰ هر)

س - نهج البلاغت فيجموع علبات ومحتوبات اسدالله الغالب تدنا محرق اميرالمومنين على المرتضلي كرم الله وجهد ولادت سلم قبل الهجرت وفات ٢٠ ه (مرتبر الشريف المرتضلي الوالقاسم على بن طاهر الحسيني متوفى ٢٣١٧ هو نائش فخر الحجاج عاجي شيخ رصنا كتاب فروسن معلوم تران ٢٣١٧ هو)

۵ رمنزرح ابن حدید- از ابوحا مدحفرت عبدالمبیدبن سبترا للربن فحدب محد بن الحسیس المدائنی المعروث ابن ابی صدیدی ولادت ۸۹۵ ه وفات ۸۵۵ ه -

#### فرمُودات حضرت مهدى موعود ً

(ولادت ۱۲۵۰ هـ - وفات ۲۲ساه)

۱ - برابپیِ احمد به بعقداق ل تا چهارم — اشاعت ۱۸۸۰ ۶-۱۸۸۴ — (مطبوعه فیرمهٔ دبرلیس امرتسر ومطبع د باعن بمند امرتسر بابهٔ خام فمرحسین صاحب مُراد آبادی) ۷ - معتر الخلافه - (مطبع ریاض مهند بربس امرتسر فرتم ۱۳۱۷ه) سا - فجموعه اشتهارات حفرت بیج موعود ٔ جلدا قل - دوم سوم از ۱۸۵۸ تا ۱۹۰۸ و (نامتر الشركة الاسلاميه لميشد راده) س - ملمنوطات حضرت بيج موعود عبلداقل ناديم (نامتر الشركة الاسلاميليليد راده )

## فرمكو دات حضرت معلم موعود

(ولارت ۱۳۰۶ هه وفات ۱۳۸۵ هر)

ا - إسلام مين اختلافات كالمفائد (ليج ٢٦ فرورى ١٩١٩ زيرانظام مارش مساريل سوسائش إسلامبه كالج لامور)

٧ - خلافت راشره ليچولسرسالان قاديان مورخه ٧ - ٩ ٧ ريمبر ١٩٣٩ع

( ناشرالشركة الأسلاميهليشة ربوه يطبع اوّل دسمبرا ٢١٩١)

**س - سببرِرُوحانی ملِد دوم مج**وعه تقاریر ۴۸ ۱۹۵۰-۱۹۵۱ (نامثر الشرکة الاسلامیرر بوه طبع اوّل ایریل ۴۵ ۱۹۹)

## كُتب منفين احريت

ا رخلافت رامن وران وران مولاناعبدالكريم صاحبُ سيالكولى ولادت

١٨٥٨ء - وفات ١٩٠٥ (مطبوعة قاديان ٢٢ ١٩١٧)

٢ - فضائل صحابه كرام - ازمولانا محداسدالله صاحب قريشي مرتي سِلسله احرب

#### مودّخ کشیر ولادن ۴۱۹۲۷ (نامنزنظادت امثاعت لٹریچرو تصنیف صدرانخبن احدبہ پاکستان راوہ مِنی ۴۱۹۷۲)

#### اخبارات ورئائل سلسله عالياحريبر

آ - روزنامه الفصل (قادیان ) ۱۰ سِتبره ۱۹۲۹ ۲ - سر ( رابوه ) ۲۸ اکتوبر ۱۹۵۵ ۱۲ - ماهنامه فرفان (قادیان) ۱ پریل ۱۹۳۴

#### أردوادب

مُسلم ینیورسی علی گڑھ (نائٹرینے محدائٹرٹ صاحب تیمیری بازارلاہو) مع - نوا درات - ازعلامراسلم جیراجپوری - ولادت ۱۸۸۱ء - وفات ۱۹۵۵ء

( نانشراداره طلوع اصلام کراچی ۵۱ ۴۱۹)

۲ ـ مثنا بر کاردسکالت - ازجناب غلام احرصاحب بر ویز (نامثراداره طلوع اِسلام لا سور)

مستنزقين كالتريجر

۱ - دی مسٹری آف وی طل می ایندفال آف دی رومن امپائر سلانی از ایرور دی کل می و ولادت ۶۱۷۳ وفات ۲ ۶۱۷۹ (نامشر لنڈن جارج بیل ایند سنز ۱۹۰۰)

۲ - لا میوز است وی بیسیسرز اف محد- از واشنگن ارونگ لندن و استنگن ارونگ لندن و ۱۱۸ مطبوعه البرط سرر النان الله

(1190.

سا - نمدّن عرب گستاولی بان فرانسیسی - (مترجهم سالعلماء مولوی بیلی صاحب ملجرا می مطبوعه اعظم شیم بریس حبیدر آبا د دکن - طبع دوم

مئی ۲ سو ۱۹ ۲

۷ راورنبشل ربییجنز سبر رزیجد ۱ درجان فارمن بالسٹر ( نا نثر یوزاکینڈ کبنی کمیٹٹ لنڈ ن ۳ ۱۹۵۶ )

۵ - مطالعتر تاریخ به تالیف آرنلأ جوزف مائن بی - ولادت ۱۹۸۹ ۱۶-وفات ۵۹ ۱۹ تنخیص دی سی - سومروبل (مترحب مولانا غلام رسُول صاحب قهر - ناشر مجلس ترقی ادب ۲- کلب دود لاسور - سم ۱۹۳۳ میر ۲ - دى إسلامك ورلئر- ازمادلين روينس والثرين - ك اناريخ ننام - ازداكر فلپ خورى حتى - ولادت ۱۸۸۹ (مترجم الناتا علام رسول صاحب مهر- نامنر شيخ غلام على ايند منز لامول



ناشر سسد ادارة المصنفين ربوه مطبع سسسه پسنكورليس لابور تعداد طبع سسه ايك بزار

طيعه سن واتنوآوس بونترز لاهسود